

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة السليل هاتف ١٧٨٢٠٥٤ وأكس ١٧٨٢٥٦٠ هاتف ١٧٨٢٠٥٤

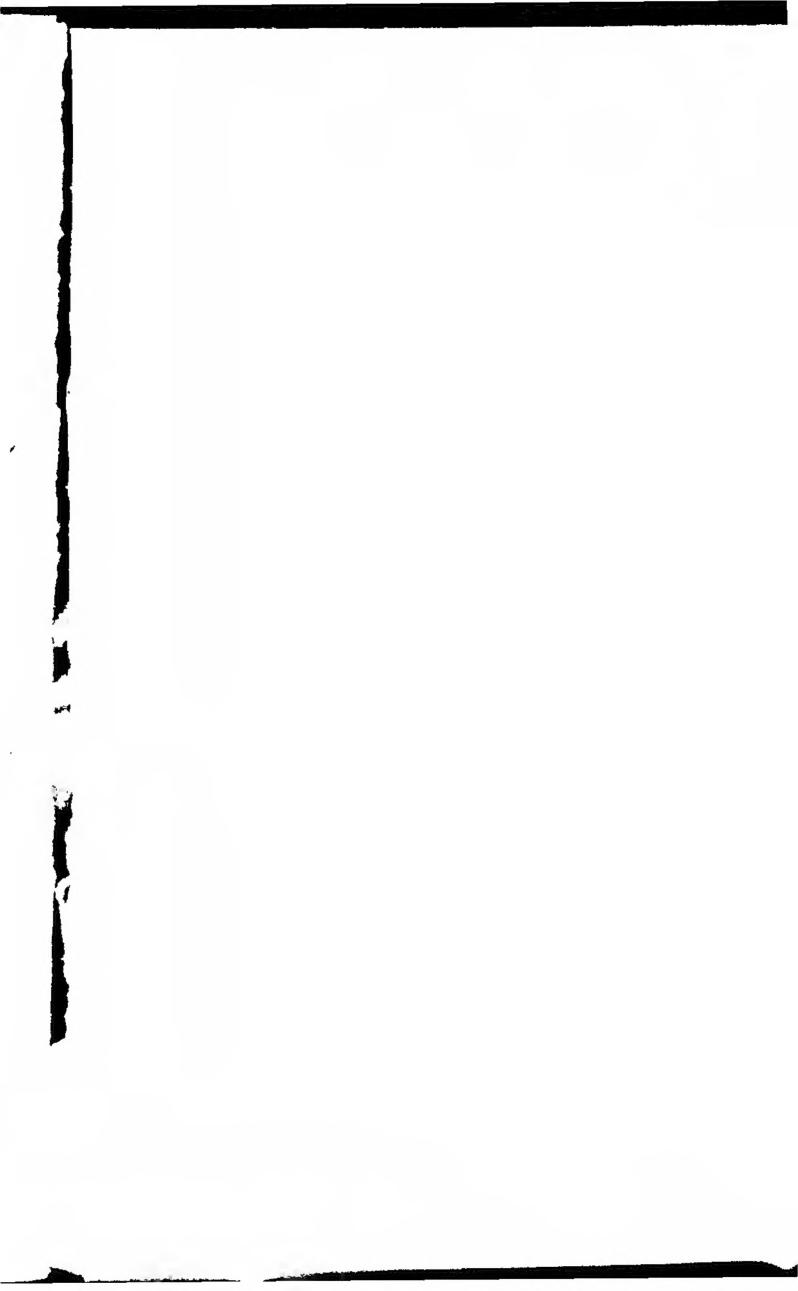

# فهرست مضامین

| 14       | مقدمه                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------|
|          | پہلی فصل : طہارت کامفہوم اور اس کے اقسام                  |
| 19       | الطهارت كامفهوم                                           |
| 19       | ۲۔ طہارت کے اقسام                                         |
| 19       | ☆ طہارت کی دوشمیں ہیں:                                    |
| 19       | ر بها قشم :معنوی طهارت<br>آبه بهای قشم :معنوی طهارت       |
| r•       | ب ـ د دسری قشم :حسی طهارت                                 |
| ۲۱       | طہارت دو چیز وں سے حاصل کی جاتی ہے:                       |
| ۲۱       | أ ـ بإنى سے طہارت                                         |
| Pl. same | ب باکمٹی سے طہارت میں |
| ,        | دوسری فصل: نجاست کے اقسام اور اس کے صاف کرنے کا بیان .    |
| ۲۳       | ا۔انسان کے بیشاب اور پاخانہ کا حکم                        |
| ۲۳       | اً۔شیرخوارلڑ کا اورلڑ کی کے ببیثاب کےصاف کرنے کا طریقہ    |
| ra       | ب۔ گندگی آلود جوتی کے صاف کرنے کا طریقہ                   |

| ra  | ج نجاست آلودعورت کے بلو کا صاف کرنے کا طریقہ                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ro  | ۔گندگی آلود فرش اور زمین صاف کرنے کا طریقہ                        |
| ry  | ا۔ ماہواری کے خون کا صاف کرنے کا طریقہ                            |
| rz  | ۲۔ کتا کا برتن میں منہ ڈالنے کے بعد برتن کی صفائی کا طریقہ        |
| .٢∠ | 🛱 جانوروں کے حجوثا کا حکم (حاشیہ)                                 |
| ۲۸  | ۴ _ بهتا خون ،خنزیر کا گوشت اور مروار کابیان                      |
| r9  | ☆ مردہ ما کول اللحم کے چیڑے کے دیا غت کا بیان                     |
| rq  | 🖈 کیاغیر ماکول اللحم جانور کا چمڑا دیاغت ہے پاک ہوسکتا ہے؟ .حاشیہ |
| ٣٠  | ۵۔ودی کی صفائی کا طریقتہ                                          |
| ٣٠  | ۲ ـ ندی کی صفائی کا طریقه                                         |
| ٣١  | ے منی کی صفائی کا طریقه                                           |
| ٣٢  | ۸۔جلالہ (نجاست خور جانور ) کے گوشت کو کب کھایا جائے؟              |
| ٣٣  | ۹۔ چوہیا تھی وغیرہ میں گر جائے، تو کیسے صاف کیا جائے              |
| ٣٣  | •ا _غیر ماکول اللحم جانور کے گو براور ببیثا ب کی نجاست کا حکم     |
| ro  | دار روردان نمازاگر برن یا کیڑے پرنجاست کاعلم ہوتو کیسے صاف کیا    |
| ٣٧  | ١٢ شراب كا حكم                                                    |
| mq  | ۱۳۔ سونا اور جاندی کو چھوڑ کر بقیہ سارے برتن مباح ہیں             |
|     | ﴿ كَافِرُونِ كَے بِرَتِنِ كَاتِكُمِ                               |

| ی چیزوں کے جن کوشریعت نے بحس کہا ہے    | سما۔ بنیادی طور پر ہر چیز پاک ہے سوائے ال |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۲٠ <u>.</u>                            | تیسری فصل: فطری سنتیں:                    |
| rr                                     | ۱: ختنه کرنا                              |
| rr                                     |                                           |
| ۳۳                                     | س بغل کے بال صاف کرنا                     |
| rr                                     |                                           |
| ۲۳                                     | ۵:مونچه کترنا                             |
| ۳۳                                     | ۲: دا رهمی بر هانا                        |
| ra                                     | 2:مواک کرنا :                             |
| ن مندرجه ذیل اُوقات میں زیادہ موکد ہے: | المير وقت مسواک کرنا مشروع ہے ليکن        |
| ٣٧                                     | ب۔ ہر وضو کے وقت                          |
| ٣٧                                     | ج۔ ہرنماز کے وقت                          |
| ٣٦                                     | د گھر میں داخل ہوتے وقت                   |
| کے وقت                                 | ھ۔ دانت اور منہ کی صفائی کی ضروت کے       |
| ۳۸                                     | ز مسجد کے لئے گھر ہے نگلتے وقت            |
| ra                                     | ۸۔ براجم (انگلی کے پوروں) کا دھلنا        |

| ه ـ ناک میں پانی ڈال کرصاف کرنا                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| وا۔استنجاء کرنا. یا استنجاء کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنا             |
| ۵۰ فطرت کی سنتوں کی دوفتمیں ہیں :قلبی ، اور عملی                      |
| چو فصل: قضائے ماجت کے آداب:                                           |
| ا۔قضائے حاجت کے وقت اللہ کی ذکروالی کوئی چیز اپنے پاس ندر کھے۔۔۔۔۔۔ا۵ |
| ۲_قضائے حاجت کے وقت لوگوں کی نظروں سے دور کسی بایردہ جگہ کی تلاش کرے۵ |
| س_قضائے حاجت کی دعا پڑھے، اور حمام میں بایاں قدم پہلے رکھے            |
| ٣-زمين ك قريب موت موئ كيڑے كوسمينے                                    |
| ۵۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہ کرے                     |
| ٢_راسته،سايه تلے،اور پانی كے گھاٹ پر قضائے خاجت ندكر ب                |
| ے۔قضائے حاجت کے لئے زم اور شیبی جگہ کی تلاش کرے!                      |
| ۸۔قضائے حاجت کے وقت گفتگونہ کرے                                       |
| 9 کھہرے ہوئے پانی میں بیشاب نہ کرے                                    |
| ا۔ حالت جنابت میں گھہرے ہوئے پانی میں عنسل نہ کرے                     |
| اا عسل خانہ میں بیشاب نہ کرے                                          |
| ۱۲۔ دا ہنے ہاتھ سے نہ شرمگاہ کوچھوئے اور نہ ہی اس سے استنجاء کرے      |
| سا۔ مڈی اور لید سے استنجاء نہ کرے                                     |

| 1+4          | ا۔تیزی سے لذت کے ساتھ منی کا نکلنا        |
|--------------|-------------------------------------------|
| I+ <u>∠</u>  | ۲۔مردوزن کے ختنہ کا باہم ملنا             |
| ff+          | ۳- کافر کا مسلمان ہونا                    |
| 11 <b>r</b>  | هم مسلمان کی موت                          |
| IIT          | ۵_ماہواری                                 |
| II <i>C</i>  | ٢_نفاس                                    |
| 110          | ب ۔ جنبی کو پانچ چیزوں سے بازر ہنا جاہئے: |
| IIa          | ا نماز پڑھنا                              |
| IIY          | ۲ ـ بيت الله شريف كا طواف كرنا            |
| IIY          | ٣ قرآن كالحجونا                           |
| IIY          | ۳ قرآن کا پڑھنا                           |
|              | ۵ مسجد میں تھہرنا                         |
|              | ج عشل کے شرائط:                           |
|              | د عنسل کرنے طریقہ                         |
| ITM          | هـ مسنون غسل :                            |
| .177         | ا۔ نماز جمعہ کے لئے عسل کرنا              |
| 1 <b>r</b> A | ۲۔ احرام ماندھنے کے لئے عسل کرنا          |

| 91      | ھ۔مردہ اٹھانے کے بعد                          |
|---------|-----------------------------------------------|
| 97      | و۔ قے ہونے کے بعد                             |
| 97      | ز۔آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد             |
| 97      | ح۔ جنابت کے بعد جب کھانا کھانے کا ارادہ کرے   |
| ٩٣      | لا۔ بیوی سے جب دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو    |
| 95      | ی جنبی جب بلاعشل سونا چاہے                    |
| ٩۵      | چھٹی فصل ۔موزہ، پگڑی، پٹی پرمسح کرنا          |
| 94      | أ_موزه پرمسح كرنے كا حكم                      |
| 94      | ب۔موزہ پر سے کرنے کی شرطیں                    |
|         | ج۔موزہ پرمسے کو باطل کرنے والے امور           |
|         | ۔۔ چرمی اور غیر چرمی موز ہ پرسے کرنے کا طریقہ |
| 1 • 1 • | ئی پرمسے کرنے کا حکم                          |
| 1•۵     | پی اور موزہ برمسح کرنے میں فرق                |
|         | ۔ پٹی پرمسح کرنے کا طریقہ                     |
| 1+4     | ما تویں فصل بخسل کے بیان میں                  |
| 1+4     | ۔<br>'عنسل کو واجب کرنے والے امور             |

| 179                          | ٣ ۔ مکہ میں داخل ہونے کے لئے خسل کرتا   |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 179                          | سم۔ ہر ہم بستری کے بعد عنسل کرنا        |
| 179                          | ۵_میت کونسل دینے بعد عنسل کرنا          |
| 111                          | ۲۔مشرک کو دفن کرنے بعد عسل کرنا         |
| ما پڑھنے کے لئے عسل کرناا۱۱۱ | ے۔متخاضہ عورت کا ہرنمازیا دونمازوں اکٹھ |
| سل کرنا                      | ۸۔ بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد        |
| IMM                          | 9 سینگی لگوانے کے بعد عنسل کرنا         |
| 127                          | •ا۔اسلام قبول کرنے بعد عسل کرنا         |
| IMP                          | ا۔عیدین کی نماز کے لئے عسل کرنا         |
|                              | ۱۲_ يوم عرفه كوغسل كرنا                 |
|                              | آ گھویں فصل: تیمّم کا بیان:             |
|                              | التيميم كاحكم                           |
|                              | ۲۔ کب تیم کرنا جائز ہے؟                 |
|                              | أ ياني نه ملے                           |
|                              | ب<br>ب حسب ضرورت این نه ملے             |
|                              | ج۔ یانی کافی ٹھنڈا ہواورنقصان کا خطرہ : |

| ۱۳۰      | د۔ بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱      | ھ۔ پانی تک پہونچے کے لئے وشمن کا خوف ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14       | و۔ پیاس اور موت کا خطرہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IMY      | تیم کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۳      | سه به نو اقض تیم نیستیم نو اقض تیم نو اقض تیم نو اقت تیم نیم نو اقت تیم نو اق |
| ١٣٣      | اً۔وضو کو تو ڑنے اورغشل کو واجب کرنے والے امور سے تیم ٹوٹ جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۳      | ب۔ یانی کا دستیاب ہونا ،اور اس کے استعمال کرنے پر قدرت یا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ira      | ۵۔ جسے پانی اورمٹی دونوں دستیاب نہ ہووہ کیا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IMY      | ۲ یتیم سے نماز پڑھنے کے بعد جب وقت میں پانی دستیاب ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> </u> | نو وین فصل:حیض ،نفاس ،استحاضه،اورسلس البول کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | الحيض كى تعريف :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ۲_دم ماهواری کی خلقت کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | س۔ ماہواری کے خون کارنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101      | ۳۔ماہواری شروع ہونے کی عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ۵۔ماہواری کی مدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ۲۔ ماہواری کے احکام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 100 | 000 100 1000 56 0 11 1                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | اً۔ جا نصبہ عورت کو کن چیزوں سے باز رہنا جا ہئے؟          |
| 105 | ال نماز                                                   |
| 109 | روزه                                                      |
|     | ٣ ـ بيت الله شريف كاطواف                                  |
|     | سم مصحف کا حجیونا                                         |
| 14٣ | ۵_مسجد میں تھہرنا                                         |
| 146 | ۲۔ ہم بستری کرنا                                          |
| 144 | ے۔ طلاق دینا                                              |
|     | ۸۔ عدت مہینہ کے اعتبار سے شارکرنا                         |
| 179 | ب _ نیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے؟      |
|     | ا۔ حائضہ کے ساتھ سونا                                     |
| 141 | ۲۔ حائضہ کے ساتھ کھانا بینا                               |
| 141 | ٣- حائضه عورت كاعبرگاه جانا                               |
| 14. | سم۔ حائضہ عورت کے گود میں تلاوت کرنا                      |
| 144 | ۵۔ حائضہ عورت کا اپنے شوہر کا سر دھلنا                    |
|     | ۲۔سابقہ ممنوع عبادتوں کے علاوہ حائضہ عورت ساری عبادتیں کر |

| 13                     | بم طبارت كيسے حاصل كريں؟                      |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲۳                     | ج_طہارت کی علامت                              |
| ۵۳                     | اله قصئه بيضاء                                |
| <u> </u>               | بل خشکی                                       |
| <u> </u>               | ☆ناسنا                                        |
| ۲۲                     | ا:نفاس کے کہتے ہیں                            |
| <u> </u>               | ۲۔ حیض ونفاس کے درمیان فرق                    |
| ئے چندامور کے ۔۔۔۔۔۔۔۔ | سے نفاس کے احکام حیض کے احکام کی طرح ہیں سوا۔ |
| ۵۵                     | ر<br>اُب عدت                                  |
| ۷۵                     | ب مدت ایلاء                                   |
|                        | ج_بلوغت                                       |
|                        | د حیض متعین اوقات میں آتا ہے                  |
| ٤٦                     | ۳ _ نفاس کی کم سے کم اور زیادہ زیادہ مدت      |
|                        | استحاضه                                       |
|                        |                                               |
|                        | ا استحاضہ کے کہتے ہیں؟                        |
|                        | ۲۔ حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق              |
| <b>ـــ^</b>            | س_استحاضہ میں مبتلاعورت کی تنین حالت ہے       |

| آ ۔ پہلی حالت :مدت حیض اس کے نز دیک معروف ہو                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ب- دوسری حالت: مدت حیض معلوم نه ہولیکن حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق کرسکتی             |
| IA+                                                                                     |
| ج۔ تیسری حالت: نہ مدت حیض معلوم ہواور نہ ہی حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق کرسکتی ہو۱۸۱  |
| سم۔اسخاضہ کے احکام                                                                      |
| ا۔انقطاع حیض کے بعد مستحاضہ پر شمل کرنا واجب ہے                                         |
| ۲ مستخاضہ پر ہرنماز کے وقت وضوکرنا واجب ہے۔                                             |
| ٣_مستحاضه عورت دضوے پہلے شرمگاہ دھل کراحتیاطا کپڑا دغیرہ باندھ لے                       |
| سم_متخاضه عورت کے لئے جمع صوری جائز ہے۔                                                 |
| ۵_ دوران حمل نكلنے والا خون ، استحاضه كا خون ہوگا يا حيض كا ؟                           |
| المحسلس اليول كے احكام                                                                  |
| البول میں مبتلا شخص طہارت کیسے حاصل کرے                                                 |
| المحمسلسل خروج ہوا میں مبتلا شخص طہارت کیسے حاصل کرے                                    |
| یں مسلسل خروج مذی میں مبتلا شخص طہارت کیسے حاصل کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

#### مقدمه

ان الحمد لله نحمد الا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروراً نفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولله الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد:

تمام تعریف الله عزوجل کے لئے ہے، ہم صرف ای کی تعریف کرتے ہیں، اور ای سے مدداور بخشش کے طلبگار ہیں، ہم اپنے نفوں، اور خراب اُ عمال کی برائیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، جسے الله ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والانہیں ہے، اور جسے الله گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ الله حصالله گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالی کے سواکوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الله تا الله کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، الله تعالی آب پر، آپ کے آل واصحاب اور تا قیامت آنے والے آپ کے تمام پیروکارول پردرودو سلام نازل فرمائے. (آمین)

زیرنظر کتاب طہارت جو کی نماز کی تنجی اور نصف ایمان ہے ، کی فضیلت اس کا مفہوم ،اوراس کے اُحکام کے متعلق ہے ،اس کتاب میں ، میں نے ان تمام مسائل کا

قرآن وحدیث کے دلائل کی روشی میں بیان کیا ہے ، جو ایک مسلمان کو طہارت و پاکی حاصل کرنے میں پیش آسکتے ہیں اس کتاب میں جو پچھی اور درست ہے وہ خالص اللّٰد کا فضل و کرم ہے، اور اگر کوئی غلطی اور خامی ہے تو وہ میر ےاور شیطان کی طرف ہے ہے،اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول علیہ اس سے بری ہیں .(۱)

کتاب میں بیان کردہ اختلافی مسائل میں جہاں بھی ہمیں کوئی اشکال ہوااسے میں نے امام علامہ شیخ ابن بازرحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا ،اور آپ کی ترجیحات کو داخل کتاب کیا ،اللہ تعالی آپ کواس نوازش کا بہترین اجرعطا فرمائے اور آپ کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے (۲)

میں نے اس کتاب میں پیش کردہ معلومات کودرج ذیل نوفصلوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہرفصل کے میں میں اس سے متعلق مسائل کوعمو مانمبر واربیان کیا ہے.
بہافصل کے من میں اس سے تعلق مسائل کوعمومانمبر واربیان کیا ہے.
بہافصل : طہارت کامفہوم اور اس کی اقسام

دوسرى فصل: اقسام نجاست اوران كى صفائى اورازاله كے واجب ہونے كے كابيان.

تيسري فصل: فطرت كي تنتين اوراس كي اقسام.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے میں نے بید وعا کی ہے، و کیھئے سنن ابی داؤو کتاب الٹکاح باب فیمن تزوج ولم یسم صدا قاحتی مات (۲۱۱۲) اور پینخ البانی نے اسے سیح کہا ہے د کیھنے سیکے سنن الی داؤد۲۲؍۳۹۷

<sup>(</sup>٣) تجھی ملاقات اور سوالات کے ذراعہ آپ کی ترجیحات کومعلوم کیا ، اور بھی آپ کی تالیفات کے ذراعہ .

چوهی فصل: قضائے حاجت کے آداب.

بإنچوس فصل: وضوء كابيان.

چھٹی فصل: موزہ، پکڑی، پٹی پرسے کرنے کابیان.

ساتوي فصل عسل كابيان.

آ مُعُوين فصل: تيمّم كابيان.

نوين فصل: حيض، نفاس، استحاضه، سلس البول كابيان.

ہم اللّدرب العالمين سے اس كے اساء حنى اور بہترين واعلى صفات كے وسيلہ سے دعاء گو ہيں ، كہ ميرى اس متواضع كوشش ميں بركت عطا فربائے ، اسے خالص اپنی رضا اور خوشنو دى كے لئے بنائے ، اسے مولف ، قارى ، نا شرسب كے لئے حصول جنت كا ذريعہ بنائے ، اور جن ہاتھوں ميں بھى بيہ كتاب جائے اس كے لئے نفع بخش بنائے ، بورجن ہاتھوں ميں بھى بيہ كتاب جائے اس كے لئے نفع بخش بنائے ، بيشك و ہى بہترين سوال كرنے كے لائق ، اور سب سے زيادہ اميدوں كو پوراكر نے والا ہے، و ہى ميرے لئے كافى اور مير ابہترين كافظ ہے ، ہر طرح كى تعریف ميرے اللّه كے لئے ہے جو پورى كائنات كا پالنہار ہے ، اور كامل درودوسلام ہوقائد بشريت ہمارے نبی محموقاً لئے ، آپ كے آل واصحاب اور تا قيامت آپ كے تمام پيروكاروں ير .

مؤلف

بروز دوشنبه ۱۲/۸ ار۵ ۱۳۱۵

# ليفس طهارت كامفهوم

طهارت کا لغوی مفهوم: عربی زبان میں ظاہری اور باطنی گندگی سے صفائی و پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں.

طہارت کا شرعی مفہوم: مباح یانی یامٹی سے حدث (وضوء یاغسل کو واجب کرنے والے امور) کورفع کرنا، اور نجاست ویلیدگی کوزائل کرنا شرعاطہارت کہتے ہیں.

یعنی طہارت بدن وغیرہ سے اس وصف کوزائل کرنے کو کہتے ہیں جونماز وغیرہ کی ادائیگی کے لئے مانع ہو.(۱)

### طہارت کے اقسام

طهارت کی دوشمیں ہیں:معنوی اورحسی:

پہلی سم معنوی طہارت: معنوی طہارت سے مقصودتو حیداوراً عمال صالحہ کے ذریعہ شرک اور معاصی سے پاکی اور صفائی حاصل کرنی ہے، معنوی طہارت ، حسی طہارت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے بلکہ معنوی طہارت کے بغیر ، حسی طہارت بے سود ہے، یہی وجہ ہے کہ مشرک ظاہری صفائی وستھرائی کے باوجود شرک کیوجہ سے نجس ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے مشرک ظاہری صفائی وستھرائی کے باوجود شرک کیوجہ سے نجس ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے انسا الحسنسر کون نجس کی اوجود شرک کیوجہ سے خس مشرک بالکل ہی نا پاک ہیں.

<sup>(1)</sup> د مي معنى لا بن قد امه اراا اورتوضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام ار ۸۷

<sup>(</sup>۲) سور د توبه : ۲۸

جبکہ ایک مومن حسی پلیدگی کے باوجود معنوی طور پرپاک اور صاف ہوتا ہے، جبیہا کہ اللہ کے رسول حقالیت کے باوجود معنوی طور پرپاک اور صاف ہوتا ہے، جبیہا کہ اللہ کے رسول حقالیت کا فرمان ہے (ان السمومن لاینجس)(۱)مومن نجس نہیں ہوتا ہے.

بنابرین ہرمکلف کو چاہئے کہ پہلے اپنے دل کونٹرک، شک کی غلاظتوں سے اخلاص، تو حید اور یقین کے ذریعہ پاک کرے، اور نفس کو گنا ہوں کی پلیدگی، اور حسد، کینہ ،خیانت، فریب، گھمنڈ، تکبر، خود بیندی اور ریا کاری جیسے تمام گنا ہوں سے تجی تو بہ کرکے صاف کرے.

یمی باطنی طہارت ایمان کا نصف اول ہے اور نصف ثانی حسی طہارت ہے.

دوسری تشم حسی طہارت: اس سے مراد حدث (نابا کی) اور نجاستوں سے صاف رہنا ہے، حسی طہارت ایمان کا نصف ثانی ہے، جسیا کہ اللہ کے رسول اللہ ہے کا فریان ہے (السط ور منطور الریمان) (۲) باکی آدھا ایمان ہے.

حسی طہارت پانی کے ذریعہ وضوء اور عنسل کر کے حاصل کی جاتی ہے، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم سے حاصل کی جاتی ہے ، اور کپڑ ابدان اور جائے نماز سے نجاست کوز اکل کر کے حاصل کی جاتی ہے ، اور کپڑ ابدان اور جائے نماز سے نجاست کوز اکل کر کے حاصل کی جاتی ہے ، (۳)

<sup>(</sup>۱)بخاري(۲۸۳)كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلمرلا يبجس. مسلم (۲۷۷)كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلمرلا ينجس.

<sup>(</sup>٢)مسلم (٢٢٢) كتاب الطهارة باب فضل الوضوء

<sup>(</sup>٢) ديكهني الشرح الممتع لابن عتيمين ١٩/١

### طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے

ا بانی: طہارت حاصل کرنے کے لئے پانی بنیادی ذریعہ ہے، خواہ وہ پانی بارانی ہو یا زمین سے نکلا ہو، اگر وہ اپنی اصلی خلقت میں باقی ہے تو پاک ہے، اسے حدث (ناپاکی) کورفع اور نجاست کو زائل کرنے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے، اسی طریقہ سے اگراس کے اوصاف ثلا شرنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف پاک چیز کے ملئے سے بدل جائے تب بھی وہ پاک ہے جیسا کہ اللہ کے رسول تعلیقہ کا فرمان ہے ملئے سے بدل جائے تب بھی وہ پاک ہے جیسا کہ اللہ کے رسول تعلیقہ کا فرمان ہے فران ہے میں بانی پاک کرنے والا ہے اسے کوئی چیز فرمان ہے خی نہیں کرتے ہے طہور الا بنا جسم شہری (الیماء طہور الا بنا جسم شہری کرتے والا ہے اسے کوئی چیز فرمان ہے خی نہیں کرتے ہے۔

چشمہ، کنواں، ندی، وادی، سمندر پھلا ہوا برف ہرطرح کے پانی کا یہی تھم ہے، اللہ کے رسول اللہ فی سمندری پانی کے بارے میں فرمایا: (ہو السطہ ور ماؤ لا الحل میتنه) (۲) اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔

آب زمزم کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (اُن رسول الله ویک کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (اُن رسول الله ویک کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (اُن رسول الله ویک کے بارے میں خرور فشرب منه و تؤضاً) (۳)

<sup>(</sup>۱) صحیح صحیح سس انوداؤد (۱۷) کتاب الطهارة باب ماجا، فی نثر بصاعة والترمدی ح (۱۲) والسائی ح(۵۲۳)

<sup>(</sup>۲)صحيح صحيح سنن الوداؤد (۸۳) كتاب الطهارية باب الوضو، بما ، البحر والترمدي (۱۹) والسائي ح(۲۲۱ اولس ماحه ح(۲۸۶)

<sup>(</sup>٢) حمد (زوائد المسد)٧١/١ شيخ الناني ني اسي حسن كها مي ملاحظه مو اروا الغليل ١٥٥ ح (١٢)

آپ ایک ڈول آب زمزم منگوایا جس سے آپ نے کچھ بیا اور کچھ سے وضوء کیا۔

یانی میں اگر نجاست گرنے ہے اس کے اوصاف ثلاثہ: رنگ، بو، مزہ میں ہے کوئی وصف بدل جائے تو بالا جماع نجس ہے ،اسے طہارت کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے.(1)

۲- پاک مٹی: اگر پانی کا استعال تمام اعضائے طہارت یا چنداعضائے طہارت کے لئے ممکن نہ ہو،خواہ پانی کے دستیاب نہ ہونے کیوجہ سے ہو یا پانی استعال کرنے سے نقصان کا خطرہ ہو، ان تمام صورتوں میں پاک مٹی پانی کے قائم مقام ہے، بنا بریں تیم کے ذریعہ طہارت حاصل کیا جائے گا. (۲)

(البته اگریچھ بانی میسر ہے اور اس کے استعمال سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو جتنے اعضاء کی بانی سے طہارت حاصل کی جائے گی اور بقیہ کے بائی سے طہارت حاصل کی جائے گی اور بقیہ کے لئے تیمیم کیا جائے گا)

<sup>(</sup>۱) دیکھنے فتاوی اس تیمیه ۲۰۱۲ اور سل السلام (۲۲۱

<sup>(</sup>٢) لا يكهني منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمي بن بأصر السعدي ص ١٦٢١

روری فل نجاست کا قسام اورائے صاف کرنے کا طریقہ فعاست: اس گندگی اور پلیدکو کہتے ہیں جس سے ہرمسلمان کو بچنے کے لئے کہا گیا ہے، اوراگر کیڑے اور بدن وغیرہ پرلگ جائے تواس کا صاف کر ناوا جب بر ارشاد باری تعالی ہے ﴿وثیابل فطهر ﴾ (۱) اپنے کیڑوں کو صاف رکھا کر ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ویسئلونك عن السحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا نطهرن فاذا مطهرن فاتوهن من حیث امر کم الله ان الله یحب التوابین ویحب التوابین

[البقرة ۲۲۲] وه لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہ دیجئے یہ گندگی ہے لہذا حالت حیض میں عور تول سے الگ رہواور جب تک پاک نہ ہوجا ئیں ان کے قریب نہ جاؤہاں جب وہ پاک ہوجا ئیں (یعنی عسل کرلیں) تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالی نے تہمیں تھم و یا ہے بیشک اللہ تعالی بہت تو بہ اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.

<sup>(</sup>۱)سور،مدئر آبت/٤

٢١)سورة بقرة أيت/٢٢٢

### نجاست کے چنداقسام اوران کی طہارت کا طریقہ

#### <u>ا۔انسان کا بیشاب اور باخانہ:</u>

انسان کا پیشاب اور پاخانجس ہےاسے درج ذیل طریقوں سے صاف کرنا چاہئے ا: شیرخوارلژگی اورلڑ کا کے بیشاب کے صاف کرنے کا طریقہ:

شیرخوار لڑی کا بیناب اگر کیڑے پرلگ جائے تواس کا دھلنا ضروری ہے جبکہ شیر خوار لڑکے کا بینیاب اگر کیڑے پرلگ جائے تواس پرصرف جھینے مارنا ہی کافی ہے ،اللّٰد کے رسول میلینی نے فرمایا: (بول السخر السمرین سخت (۱) بول السخر السمرین جھینٹا مارا جائے گااور السحادی تو جھینٹا مارا جائے گااور لڑک کے بینیاب آلود کیڑے پر چھینٹا مارا جائے گااور لڑک کے بینیاب آلود کیڑے پر چھینٹا مارا جائے گا ور لڑک کے بینیاب آلود کیڑے پینیاب آلود کیڑے کے بینیاب آلود کیٹر کیٹر کے بینیاب آلود کیٹر کیٹر کے بینیاب آلود کیٹر کے بینیاب آلو

یہ تفریق اس وفت تک ہے جب تک دونوں کھانا نہ کھاتے ہوں ،اور جب کھانا کھانے لگیس تو دونوں کے پیٹاب کو دھلا جائے گا (۳)

<sup>(</sup>۱) پانی ہے بھگونے اور چیز کئے نفٹنے کہتے ہیں بناہریں جوشر خوار بچا بھی کھاٹا نہ کھاتا ہواس کے بیٹناب آلودہ کیڑے پر پانی چیزک لینا کانی ہے ہایں طور کہ پورے بیٹناب کی جگد کو پانی پہری کئی جائے اسے نچوڑے اور کھر پہنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے ہے۔ ایسے وسسی عسر ہست البحد بیٹ ۱۹۷۵ القاموس المعصوط ص(۲۱۲) المصاح المعبور ۲۷۲ الدنسرے المصنع ۲۷۲/

<sup>(</sup>۲) مسندا حمد ۱۷۷ صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطهار ۹ باب بول الصبی بصیب الثوب ح(۳۷۷) ترمذی ح(۲۱۰) ابن ماجه ح(۵۲۵) فیخ البانی نے اے میچ کہا ہد کیمئے ارواء الغلیل ۱۸۸۱ ح(۲۲۱)

<sup>(</sup>٣) صحيح: صحيح سنن ابوداؤد كناب العلهارة باب بول الصبي يصيب النوب ح(٣٧)

### ب \_ گندگی آلود جوتی کی صفائی:

اگر جوتی میں گندگی لگ جائے، تو اسے زمین پررگز کرصاف کرلینا جاہئے اللہ کے رسول جائے اللہ کے رسول جائے اللہ کا وطبی الحد کر بنعلیہ الاذی فیان التراب لیہ طہور)(۱) جبتم میں سے کوئی چلتے ہوئے اپنی جوتی میں گندگی لگادے تومٹی اسے یاک کردیت ہے.

### ج ـ گندگی آلودعورت کے بلو کی صفائی:

عورت کا بلوا گرلمباہ اور وہ گندی جگہ پر چلتی ہے جس کی وجہ سے بچھ گندگی اس کے بلو میں لگ جاتی ہے جس سے وہ گندگی صاف مٹی پر چلتی ہے جس سے وہ گندگی صاف ہوجاتی ہے ، تو وہ پاک ہوجاتا ہے ، اسے دوبارہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اللہ کے رسول ایسے پلو کے بارے میں فرمایا (یصل کا ایسے بلو کے بارے میں فرمایا (یصل کے ایسے بلو کے بارے میں فرمایا (یصل کے ایسے بلو کے بارے میں فرمایا (یصل کے بعد آنے والی مٹی اس کو پاک کردیتی ہے .

### درگندگی آلودز مین اور فرش کی صفائی:

اگرزمین یا فرش پر ببیتاب یا باخانه لگ جائے تو پہلے پاخانه کواس جگه سے ختم کرنا عبا ہے بھر دس مجد بانی ہا یا جائے ، اور اگر پیٹا ب ہے تو دس سر بکترت بانی ڈالنا جا ہے حتی کہاں کا اثر ختم ہوجائے .

<sup>(</sup>۱)صحیح صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطهاری باب فی الاذی بصیب النعل ح(۲۸۵)

<sup>(</sup>٢)صحيح صحيح سس ابوداود كتاب الطهارة باب في الإدى يصيب الذيل ح(٢٨٣) ترمذي - (١٤٣)

جیما کہ اللہ کے رسول میں بیناب کرنے والے دیہاتی کے بارے میں فرمایا (دعوہ والھریفوا علی ہولہ سجلا من ماء أو ذنوہا من ماء فانما بعثتم میسرین ولمر تبعثوا معسرین)(۱) چھوڑ دو(یعنی ماء فانما بعثتم میسرین ولمر تبعثوا معسرین)(۱) چھوڑ دو(یعنی پیٹاب کم کمل کر لینے دو) اوراس کے بیٹاب کی جگہ ایک ڈول پانی بہا دو تہہیں لوگوں پر آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تنی کرنے والا نہیں.

قضائے حاجت کے بعد بیشاب اور پاخانہ کی جگہ کو پانی یاڈ ھیلاسے صاف کیا جائے گاجیسا کہ اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آرہی ہے

### ٢- ما مواري كے خون كاصاف كرنے كاطريقة:

ماہواری کاخون نجس ہے، یض آلود کیڑے کوکافی اہتمام کے ساتھ ال مل کرصاف کرنا چاہئے جیسا کہ آپ علیہ نے اس سلسلہ میں فر مایا ہے (نہ حته ثمر تقرصه بالماء ثمر تنضحه ثمر تصلی فیه) (۲) عورت پہلے اسے کھر ج ڈالے پھراس پر بانی ٹمر تنضحه ثمر تصلی فیه) کر ماف کرے پھراس پر مزید بانی بہائے، پھراس پہن کرنماز پڑھے.

<sup>(</sup>۱) بخارى كتاب الوضوه كاب صب العام على البول في المستجل ح (٢٢) رمسلم كتاب الطوارة باب وجوب غسل البول ... ح (١٨٤)

<sup>(</sup>٢) بخارى كتاب الوضور اب غسل الدر ح(٢٢٧) ومسلم كتاب الطهارة باب بجاسر الدير ... ح (٢٩١)

#### ۳۔ کتے کابرتن میں مندڑا لئے سے برتن کےصاف کرنے کا طریقہ: (۲)

کتانجس ہے،اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن نجس ہوجا تا ہے،اسے

سات باردهلنا جائے جس میں سے بہلی (یا آخری) بار مٹی سے ہو، اللہ کے رسول ملاق نے نے

خون نکنے اور نہ نگنے کے اعتبار ہے بھی جا تدار چیزوں کی دوشمیں ہیں ، (۱) جنہیں زخم کلنے پرخون نہیں بہتا ہے (۲) جنہیں زخم کلنے پر خون نہیں بہتا ہے ، پہافتم جنہیں زخم کلنے پرخون نہیں بہتا ہے دو دوطرح کے ہوتے ہیں (۱) جو پاک چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں جسے کمی اور بعض کیڑے کو ٹرے کو ڈے ایسے جا تدارم دواور زندہ دونوں حالت میں پاک ہوتے ہیں (یعنی اگریہ کپڑاو غیرہ پرلگ جا کیں تو انہیں دھلنے کی ضرورت نہیں ) البتہ اگر کھی کسی برتن میں گرجائے تو اس کو اس میں ڈبوکر نکال دیتا چاہے کیونکہ اس کے ایک ڈ تک میں شفا اور دوسرے میں بیاری : وتا ہے ، دوسرے وہ جو تالیوں کی نجاست سے پیدا ہوتے ہیں جسے جینگر وغیرہ جو تالیوں کی نجاست سے پیدا ہوتے ہیں جسے جینگر وغیرہ جو تالیوں کی نجاست سے پیدا ہوتے ہیں جسے جینگر وغیرہ جو تالیوں کی نجاست سے پیدا ہوتے ہیں جسے جینگر وغیرہ جو تالیوں کی نجاست سے پیدا ہوتے ہیں جسے جانورم دوزندہ ہر حال میں نجس ہیں .

ووسری شم: جنہیں زخم کلنے پرخون بہتاہے، ان کی تین تشمیں ہیں (1) وہ جانور جن کامر دار کھانا ھلال ہے بیسے مچھلی مثری اور وہ تمام آئی جانور جومرف پانی بی بیں رہے ہیں بیمردہ زندہ سب پاک ہیں (۲) وہ ماکول اللحم جانور جن کا مردار کھانا ھلالنہیں ہے یاوہ آئی جانور جوفشکی پررہے ہیں بیسے مینڈ ھک اور کھڑیال وغیرہ ایسے جانور مرنے کے بعد نجس ہوجاتے ہیں (۳) انسان بیموت اور زندگی دونوں حالت میں پاک ہے (دیکھے مغنی امر ۹ میں سرح محتم امر ۲۷ کے سے ۱۳۹۳ ۔ ۳۹۲ – ۳۲۸ م

( ذکور و تنعیل پاک ہونے کے بارے میں ہے طال ہونے کے بارے میں نہیں ان میں بیشتر پاک تو ہیں لیکن طال نہیں. مترجم )

فرمایا: (طهور انا احد کمر اذا ولیخ فیه الکلب أن یغسله سبع مرات أولا هن بالتراب) (۱) جبتم میں سے کی کے برتن میں کتامنه دال دیتواس کی پاک میں کتامنه دال دیتواس کی پاک کے لئے اسے سات بارد صلے جس میں سے پہلی بارم می سے ہو، اورا یک روایت میں ہے (فلیرقه ...) تواسے (پانی کو) بہادینا چاہئے مو، اورا یک روایت میں ہے (فلیرقه ...) تواسے (پانی کو) بہادینا چاہئے مروار

بہتا خون، خزر کا گوشت، مردار (لیمنی وہ ماکول اللحم جانور جے غیر شرعی طریقہ پرذن کی کیا گیا ہو یا ذن کرنے سے پہلے مرگیا ہو) سب نجس ہیں، ارشاد باری تعالی ہے ﴿
قلل الله بعن ما أو حی الی محرما علی طاعم یعطعمه الا ان یہ کون میتہ أو حما مسفو حا أو لحمر خنزیو فانه رجس أو فسقا أهل لغیر الله به ﴿ (٢) آپ که دیجے کو جو پھا حکام بذریعہ دی میر سیاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں یا تاکسی کھانے والے کے لئے جواس کو کھائے ، مگریہ کہ وہ وہ کوشت ہو کیونکہ وہ بالکل کھائے ، مگریہ کہ وہ وہ کیونکہ وہ بالکل کھائے ، مگریہ کہ وہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہوا خون ہو، یا خزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل کیا ہو ۔

<sup>(</sup>١)مسلم : كتاب الطهارة باب حكمر ولوغ الكلب ح (١٤٩)

<sup>(</sup>۲) سوره انعام آیت ۱۳۵۰

جس جانور کا گوشت ذرج کرنے کے بعد کھانا حلال ہے، اس کا چرا دباغت ( رنگنے) کے بعد پاک ہوجاتا ہے(۱) (خواہ اس کے چرے کو مرنے کے بعد ہی کیوں نہ نکالا گیاہو) اللہ کے رسول میں نے فرمایا (اذا حرب نع الرهاب فیفید طہر) (۲) جب چرے کو دباغت دے دیاجائے تو پاک ہوجاتا ہے۔

البتہ دوطرح کے مردار جانور حلال ہیں ایک مجھلی دوسری مُڈی اور دوطرح کے خون بھی حلال ہیں ایک کیجی دوسری تلی ،اللّٰہ کے رسول اللّٰیہ نے فر مایا (احسال لینسا

میتتان و حرمان: أما المیتتان فالحوت والجراح ، وأما الدمان

(۱) ہمارے استاذگرای فیخ ابن بازر حمداللہ تعالی بلوغ الرام کی شرح میں مدیث نبر ۲۰ کے خمن میں فرماتے ہیں کہ: جن جانوروں کا

گوشت نبیں کھایاجا تا ہے، ان کا پھڑا دبا فت کے بعد پاک ہوتا ہے کہ نیس، اس سلسلہ میں علاء کا اختلاف ہے ایک جماعت کا کہنا ہے

کہ سارے پچڑے حتی کہ در ندوں کے بھی پچڑے دبا فت کے بعد پاک ہوجاتے ہیں، جب کہ دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ دبا فت

ہمزن ماکول اللحم جانوروں کے بی چڑے پاک ہوتے ہیں، نیکن سب ہے بہترین اور دلائل کے قریب قریب ترب ہے کہ

دبا فت سے سرف ماکول اللحم جانوروں کے بی چڑے پاک ہوتے ہیں، اگر چدودس نے ول کے اعرب معنبوطی ہے (مرید دیکھنے

فادی این تیمید الروس کے اور دول کے دی چڑے پاک ہوتے ہیں، اگر چدودس نے ول کے اعرب معنبوطی ہے (مرید دیکھنے

فادی این تیمید ۱۲۰۹ وزادالمعاد ۵۲۰۵۷ میں میں میں میں میں اس کے دوسرے ول کے اعرب معنبوطی ہے (مرید دیکھنے

(۲) مسلم المسلم المسلم

فالتحبد والطحال)(۱) ہمارے لئے دومرداراوردوخون حلال کئے گئے ہیں درہی دومردار اوردوخون حلال کئے گئے ہیں درہی دومردار چزیں تو وہ ایک مجھلی دوسری ٹڈی ہے، اور رہے دوخون تو وہ ایک کیجی دوسری تلی ہے.

#### ۵\_ودي

یہ ایک سفید گھاڑا گدلائشم کا پانی ہے جو پییٹا ب کے بعد نکلتا ہے ، یہ پانی نجس ہے ، اس کے نکلنے بعد عضو خاص کو دھلنا جا ہے ، اور اگر کیڑے میں لگا ہے تو کیڑے کو بھی دھلنا جا ہے بھروضوء کرے ۔ (۲)

#### ٧- ندي

یہ ایک سفیدلیس دار (بتلا) پانی ہے، جوعموما ہم بستری کے بارے میں سوچنے یا بیوی سے دل لگی کرنے کے بعد نکلتا ہے، یہ بھی نجس ہے ہمین چونکہ اس سے بچنا مشکل ہے اس لئے اس کی طہارت میں قدرے تخفیف ہے چنا نچہ آ پہلا ہے۔ اس کے طہارت میں قدرے تخفیف ہے چنا نچہ آ پہلا ہے۔ اس کے اس کی طہارت میں قدرے تخفیف ہے دانی ہوئے گئے نے ایس شخص کے بارے میں فرمایا: (فلی خسل ذہر کے وانٹیب و ولیتؤضا وضوئه للصلان ) اسے جا ہے کہ اپنے عضوفاص اور فوطوں کورهل لے اور نماز

<sup>(</sup>۱) احمد في المستد٢٠/٢ والراماحة كتاب الصيد الاصيد الحيتان والحواد ط٢٢١٨ لر ط٢٣١٤) والدارفطني ط٧٨٧)

ے۔ (۲)مغسی لاس فلدامہ ۲۳۳۶ شخابن بازرحمہ اللّہ فرماتے ہیں کہ فوطوں کا دھلنا ندی کے ساتھ غاص ہے، ودی کے لئے اس کا حکم نہیں ہے

<sup>(</sup> m ) تعجیم سنن ابوداؤد، کتاب الهمهارة، باب فی المدنی تر (۱۹۰ ۱۹۳) اصل حدیث بخاری تر (۲۲۹) اور مسلم ح ( ۳۰ m) میں ہے

کی طرح وضوکر ہے.

اگرجسم پرکہیں مذی لگ گئ ہے تو اس جگہ کو بھی دھل لے البتۃ اگر کیڑے پر لگی ہے، تو وہاں ایک چلویانی لے کر چھینٹے مارلینا کافی ہے. ()

سمل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے بہت زیادہ مذی آنے کی وجہ سے اکر عنسل کرنا پڑتا تھا، میں نے اللہ کے رسول علیقہ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: تمہارے لئے تو صرف وضوء کافی ہے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول علیقہ کیڑے پر جہاں مذی لگ گئی ہواس کو کیا کروں؟ آپ تھی نے فرمایا: (یہ کفیل اُن تأخذ کفا من ماء فتنضح بہہ ڈوبال حیث نری اُنہ قد اُصاب منه )(ا) تہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ پانی کا ایک جلو لے کرا پنے کپڑے پراس جگہ چھینے ماردو جہال تمہیں معلوم ہو کہ مذی لگ گئی ہے.

#### 4-2

منی اس پانی کو کہتے ہیں جو قضائے شہوت کے وقت لذت کے ساتھ زور سے نگلتی ہے اور جس کے نگلنے پر عسل واجب ہوجا تاہے .

صحیح قول کے مطابق منی پاک ہے (۲) البتہ اگر منی تر ہے تو اس کا دھونا اور اگر خشک ہو

<sup>(</sup>۱)حسن صحیح سس انوداؤد کنار الطهارة بار في المدي ط ۲۱۰ نومدي ط ۱۱۵ او اس ماجه ط ۲۵ ا

<sup>(</sup>r) و يكف شرح البورى على صحيح مسلم ٢ ١٩٧١ كافتون بهاد استاذ في ان باررهم القدرية تق

گئی ہے تواس کا کھر چنامستحب ہے.

عا نشهرضی الله عنهانے ایک آ دمی کومنی لگنے سے کیڑے کو دھوتے ہوئے ویکھا تو اس سے کہا:تمہارے لئے اتناہی کافی تھا اگرتم منی کو دیکھتے ہوتو اسے دھل لیتے اور ا گرنہیں و یکھتے ہوتو ، تو اس کے اردگر دیانی چھڑک لیتے ، میں اللہ کے رسول تابعہ کے كير بي منى كھرچ ديتي تھى ،اورآب اسى ميں نمازير صقے تھے(١). ایک دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں: (وانسسسی لاحتكه من نوب رسول الله وعلي يابسا من ظفري (٢) كمين ختک منی کو آ ہے گیائے کے کپڑے سے کھرج ویت تھی مزید آپ فرماتی ہیں کہ (ان رسول الله وعلي كان يغسل المنى ثمر يخرج الى الصلاة في ذلك النوب وأنا أنظر الى أثر الغسل فيه ) (٣) الله كرسول عليه منى کو کیڑے سے دھل دیتے تھے پھرای کیڑے میں نماز کے لئے نکلتے تھے اور میں دھونے کے نشانات آپ کے کیڑے میں دیکھتی تھی.

#### ٨ - جلاله

نجس خورجا نورکوجلالہ کہتے ہیں ایسے جانور کے گوشت اور دودھ کی طہارت اور

١١ بسلم كناب الطهارة باب حكم المسى ط١٢٨٨

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الطهارة باب حكم المسي ج ٢٩)

<sup>(</sup>r)مسلم كتأب الطهارة ماب حكم المنى ط ٢٨٩)

حلال ہونے کے لئے ضروری ہے، کہ انہیں اتنے دنوں تک باہر جانے سے روکے رکھا جائے جتنے دنوں تک باہر جانے سے روکے رکھا جائے جتنے دنوں میں ان کی طہارت کا یقین ہو جائے. (بایں طور کہ اس سے نجاست اور بد بوز ائل ہو جائے).

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ (نہبی رسول البله وعلی عن السحور البله وعلی عن السحور البله وعلی عن البلہ والبانها) (۱) الله کے رسول الله بی خور جانور کا دودھ بینے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فر مایا ہے.

چنانچەعبداللە بن عمر رضی الله عنهما جب نجس خور جانور کا گوشت کھانا جا ہتے تھے تو اسے تین دن تک قیدر کھتے تھے پھراس کا گوشت کھاتے .(۲)

(یا در ہے یہاں نجس خور جانو رہے مرادوہ جانور ہیں جن کا گوشت اصلا کھایا جاتا ہے لیکن نجاست خوری کی وجہ ہے انہیں جلالہ کہا گیا ہے جیسے اونٹ یا مرغی وغیرہ ،رہے وہ جانور جن کا گوشت اصلا کھایا نہیں جاتا ہے تو وہ مراد نہیں ہیں ).

(۱) صحیح سنن ابو داؤد کتاب الاطعمة ح(۲۷۸۰) ترمذی ح(۱۸۲۶) بن ماجه ح(۲۱۸۹) (۲) مصف اس اس نسبه جس کالفظائ طرق به اأمه کان بحسس الدحاجة الحلالة ثلاثا) که وه جلاله مرفی کوتین ون تک روئے تھے (نچر کھات تھے ) دیکھے اردا العلیہ جاہ ۲۰۱

١٣١ حسر صحيح اسنن ابو داؤد اكتاب الاطعمة ح (٢٧٨٧)

#### 1-50 m

اگر چوہیا تھی میں گرجائے خواہ تھی سائل ہو یا جامدتو چوہیا کواوراس کے اردگردگی کو کال کرچینئے کے بعد باقی تھی کو کھایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ تھی کے اوصاف ثلاثہ ، رنگ ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف نہ بدلا ہو، اورا گربدل گیا ہے تو پوری تھی کو پھینکنا پڑے گا ، میمونہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: کہ اللہ کے رسول تقایقہ ہے تھی میں گری ہوئی چوہیا کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ تقایقہ نے فرمایا: (ألفوها وما حولها فاطر حدود و کلوا سمن کمر) (ا) چوہیا کو اوراس کے اردگرد تھی کونکال کر کھینک دواورا پنا تھی کھالو.

بہر حال اگر تھی جمی ہوئی نہیں ہے تو اس کا تھم بانی کا تھم ہے چو ہیا کے گرنے سے
اگر اس کے اوصاف ثلاثہ، رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے، تو وہ نجس
ہے، اورا گرنہیں بدلتا ہے تو وہ پاک ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے. (۲)

السم کا پیشا ہے گو بر

جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور گوبرنجس ہے جسیا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (نہی رسول الله وعلی أن

<sup>(</sup>۱) بحازی کتاب الوصوء ماب ما یغیع من البحاسات فی السمین والماء ح(۲۲۵) (۲) دیکھنے فتاوی این نیمیه ۱۹٬۲۱ و ای قول کوشنج ابن بازرحمه اللہ نے بھی بلوغ المرام کی ترح میں رائج قرار دیا ہے

ینسسے بعظم أو ببعر )(۱)اللد کے رسول علیہ نے ہڑی اور لیدسے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے.

اس طرح آپ علی کے پاس جب لید استنجاء کرنے کے لئے لائی گنی تو آپ علی کے استہ استنجاء کرنے کے لئے لائی گنی تو آپ علی کے استہ کے استہ کے استہ کے استہ کا اور فر مایا: یہ نہ س ہے.

البتہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان کا بیشاب اور گوبر دونوں پاک ہے کیونکہ آپ تاب کا کھی نے بچھلو گول کو اونٹ کا بیشاب بینے کا تھم دیا تھا (۳) (اگر نجس ہوتا تو آپ انہیں بینے کا تھم ندریتے)

ای طرح مسجد نبوی کی تغمیرے پہلے آپ علیہ ہمریوں کے ہاڑ میں نماز پڑھ لیتے تھے جوان کے بین اب اور مینگنیوں سے خالی نہیں ہوتا ہے . (۴)

## اا۔دوران نماز کیڑے پرگندگی ہونے کاعلم

دوران نمازا گر کیڑے، یابدن ، یا جائے نماز پر گندگی ہونے کاعلم ہوتا ہے، تو ایس صورت میں نمازی کوکیا کرنا چاہئے اس میں تفصیل ہے:

اردوران نمازاً کرگندگی ہونے کاعلم ہواور بلاکشف شرمگاہ اس کے از الہ کا امکان ہوتو گندگی زائل کرکے نماز جاری رکھے اس کی نماز جج ہے .

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة ح ١٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) حاري كتاب الوصو، باب لا يستنحي بروث ج١٥٦).

<sup>(</sup>٢) مخارى كتاب الوصور باب ابواله الإبل والدواب .... ط٢٣٢ مسلم ح ١٦٧١).

<sup>(</sup>٤) حارى كتاب الوصور باب ابوال الإمل والدواب ... ط ٢٣٤ مسلم ط ١٥٢٤.

۲ مراگر دوران نماز گندگی کے زائل کرنے سے کشف شرمگاہ کا امکان ہوتو نماز تو ژ دےاورگندگی زائل کرکے دوبارہ از سرنونماز پڑھے.

سررا گرنماز سے فراغت کے بعد گندگی ہونے کاعلم ہوتو اس کی نماز سے ہودوبار ، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے .

فركور وتفصيل كى دليل ابوسعيد خدرى رضى الله عنه كى حديث ہے جس ميں ہے كمايك دن آپ ایس نے صحابہ کرام کونماز پڑھائی، دوران نماز آپ نے اپنی جو تیاں نکال کر بائیں طرف رکھ لیں محابہ کرام نے جب آپ کو جو تیاں نکالتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جو تیاں نکال دیں ،نماز سے جب آ پیلیسے فارغ ہوئے ،تو آ ہے ایس نے ان سے دریافت کیا کہم لوگوں نے اپنی جو تیاں کیوں اتارں دیں؟، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جو تیاں اتار دی ہیں ، تو ہم نے بھی اتار دیا،آپیلی نے فرمایا: واقعہ بیرے کہ جبریل میرے یاس آئے تھے،انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے جو تیوں میں نجاست گئی ہے ( تو میں نے انہیں نکال دیں )، پھر آ پیالی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی مسجد آئے ، تو پہلے اپنی جو تیوں کو دیکھ لے ، اگر ان میں کوئی نجاست لگی ہے ، تو اسے زمین پر رگڑ دے بھران میں نماز

<sup>(</sup>۱) صحیح مسد امامر احمد ۱۲۰۲۰/۳ صحیح سن ابوداود کناب الصلاة باب الصلاة وی النعل ۱۲۰۸۰)

یہ تفصیل تو از الہ نجاست کے متعلق تھی ، لیکن اگر کسی کو دوران نمازیا نمازے فراغت کے بعدیا د آئے کہ اس نے بلاوضوء نماز پڑھی ہے، یا جنابت لاحق تھی اور خسل نہیں کیا ہے، تو ہر دوحالت میں اس کی نماز شروع ہی سے باطل ہے، اسے وضوء یا غسل جس کی بھی ضرورت ہواں سے فارغ ہوکر دوبارہ نماز پڑھنی جا ہئے ، کیونکہ اللہ کے رسول علیق کا فرمان ہے (لا نہ فبل صلاح بغیر طهور) (۱) بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی ہے .

#### ۲ارشراب

جمہورعلاء کے نزدیک شراب نجس ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمد اللہ فرماتے ہیں اہر طرح کی بہنے والی نشلی چیز نجس ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شراب کو (رجس ) کہا ہے اور (رجس ) کامعنی نجاست کے ہوتا ہے، جس سے جنا ضروری ہے، اور وہ چیز جس سے مطلقا بچنے کا حکم دیا جائے وہ چھونے اور پینے فیرہ سب کو عام ہوتا ہے، ای طرح آپ علی تھے نے اسے اونڈیلنے کا حکم دیا ہے، اور نیروس بیرہ سب کو عام ہوتا ہے، ای طرح آپ علی تی اسے اونڈیلنے کا حکم دیا ہے، اور کی دلیل نیروس برلعنت بھیجی ہے (۲) (مذکورہ چیزیں شراب کے نجس ہونے کی دلیل کی ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کے ایس کی کی دلیل کیس کی دلیل کی

سرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام إبن تيميه ص (١٠٩)

شراب بخس عین ہے، لیکن جیسا کے قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جمہور علاء کے خلاف ربیعہ، لیث ، مزنی رحمہم القداور چند متاخرین بغدادی علاء شراب کی طہارت کے قائل ہیں، ان کا استدلال ہے کہ آیت کریمہ(۱) میں شراب کے ساتھ مذکور دیگر اشیاء: جوا، تھان ، اور فال نکالنے کے پانسے گو کہ ان کا استعال حرام ہے لیکن نجس عین نہیں ہیں. (اس ایک شراب بھی نجس نہیں ہے).

جمہوران کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ: لفظ (رجس ) ندکورہ تمام چیز وں کے بخس عین ہونے پر دلالت کرتا ہے، اب جسے اجماع یانص شرعی اس تعلم سے خارج کر دے وہ خارج ہوجائے گا، اور جسے نہ خارج کر سے اس پر نجاست کا تحکم باقی رہے گا، کور جسیا کہ اصول فقہ میں بیہ قاعدہ ہے کہ عام کے چندا فراد کواگر کسی تصف کی بنیاد پر خارج کر دیا جائے، تو عام کا تھم باقی افراد سے ساقط نہیں ہوتا ہے.

بنابریں آج کل کلونیا نامی نشہ آورعطر جوکافی رواج پذیر ہے، نشہ آورہونے کیوجہ سے بخس ہے، اسے استعال کر کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، ہماری اس بات کی تائیداللہ کے اس قول (فاج تنبولا) سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مطلق بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اور مذکورہ اُشیاء سے کسی طرح کا فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے.

 <sup>(</sup>۱) يأيها الدين آمنوا انما الحمر والميس والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا
 العلكم تعلجون) سورا مانداء ٩

بہر حال کسی انصاف پیند حق کے متلاشی کے لئے بیزیب نہیں دیتا ہے کہ، مذکورہ عطر کے نشہ آور ہونے کے باوجود اسے استعال کرے، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوا دے بادوز ہوا نے بادر کے باوجود اسے استعال کرے، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوا وراسے بیند کرے، جب کہ اللہ تعالی نے صراحت کے ساتھ قرآن میں کہا ہے کہ (فانه رجس) وہ نجس ہے.

ای قول کی تائیداللہ کے رسول اللہ کے شراب کے حرام ہونے کے بعدا سے
اونڈیل دینے کے فرمان سے بھی ہوتا ہے ، کیونکہ اگر شراب میں پینے کے علاوہ کوئی
اور منفعت ہوتی تو آپ آلیہ اسے ضرور بیان فرمادیتے اونڈیلنے کا حکم نہ دیتے ، جبیبا
کہ آپ آلیہ مردار کے چڑے سے استفادہ کرنے کا حکم دیا ہے . (۱)

سا سونا اور جاندی کے علاوہ ہر طرح کا برتن مباح ہے
ہرطرح کا برتن استعال کرنا مباح اور جائز ہے (۲) سوائے ان برتنوں کے جن

<sup>(</sup>۱) معمو کی تصرف کے ساتھ و کیمنے اضواء البیان فی ایصا تی القرآن بالقرآن ۱۲۹،۳ نیز د کیمنے شرح معنع ۱۲۱ سر جس میں شیخ ابن علیمین نے شراب کے عدم نجاست کورائح عمیر البیمین نے شراب کے عدم نجاست کورائح قرار دیا ہے، لیکن شیخ ابن باز نے جمہور کے قول کی تائید کرتے ہوئے شراب کی نجاست کورائح قرار دیا ہے، اور شیخ کے بزویک برائے خوشبوبھی نشرآ ورچیز کا استعال کرنا جا بزنبیں ہے، کیونکہ اس طرح سے شراب استعال کرنے ، اس کی خرید وفروفت اوراس کے پینے کی راہ بموار ہوتی ہے.

<sup>(</sup>۲) حتی کہ کا فروں کا برتن بھی استعال کرتا جائز ہے ، خواہ وہ اہل کتاب بوں یا غیر اہل کتاب بوں ، کیونکہ القد نے ہمارے لئے اہل کتاب کا ذبیحہ حال کیا ہے ، اس طرح آ پ الفیاف نے نیبہ میں زبر یلی بکرن کو کھایا جے ایک میبودی بورت نے آپ کو ھدیہ کیا تھا ، اور مشرکہ کورت کے متحکیزہ سے بانی استعال کیا ہے ، یہ ذکورہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کا فروں کا برتن ہمارے لئے استعال کرتا جائز ہے ، رہی بخاری کی تی (استعال کیا ہے ، یہ ذکورہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کا فروں کا برتن ہمارے لئے استعال کرتا جائز ہے ، رہی بخاری کی تی اور سلم تی (۱۹۳۰) میں ابوا تعلیہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث (استا کے لیوا حیہا الله اُن اللہ سے برتوں میں نہ کھاؤ ، البت اَ کران برتوں کے (اقیدا کے سنم

کی حرمت دلیل سے ٹابت ہے جیسے سونا جاندی کا برتن یا وہ برتن جن میں سونا جاندی ( زیادہ مقدار میں )لگاہو،البتذا گرکسی برتن میں ٹوٹ جانے کی وجہ سے اسکی در تنگی کے لئے تھوڑ اچاندی کا تاراگا ہوتو اس کے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (۱) جبيها كمالله كرسول عليه في في مايا: (لا تنسربوا في آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا في صحافهما فانها لهمر في الدنيا ولكرفي الآخه ﴿ ﴾ (٢) سونا جاندي كے برتنوں ميں نہ پيا كرواوران كے پليثوں ميں كھاؤ، دنیامیں بیکا فروں کے لئے ہے اور آخرت میں صرف تمہارے لئے ہے.

#### ۱۳ - خلاصہ

بنیادی طور پر ہر چیزیاک اور مباح ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے، بنابریں اگر یانی یا کپڑا ما جگہ کے بخس ہونے کے بارے میں شک ہوتواہے یاک مانا جائے گا،ای طرح اگر کسی چیز کے پاک ہونے کا یقین ہو پھراسے نجاست کے لاحق ہونے کا شک ہوتو یقین برعمل کیا جائے گا،اسی طرح اگر کسی چیز کے جس

<sup>(</sup>ا گلے صفحہ کا بقیہ ) علاوہ کوئی برتن نہ یا وَتواہے دهل لو پھراس میں کھاؤ، تواس حدیث کے بارے ہمارے بیخ ابن بازرحمہ اللّٰہ کا کہنا ہے كاس حديث مي ومونے كا حكم استجاني حكم ب،البته أكرمسلمان كوبرتن مي شراب يا خزير كے كوشت كائرات و كيمية والي صورت مي دمونا واجب ہے، شرح محم ار19

<sup>(</sup>۱) انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کا بیالہ ثوث کمیا تو آپ نے شکاف کی مجکد پر جاندی کا تار لگالیاء و يَصَ بخارى، كتاب فرص الحمس اباب ما ذكر من درع النبي رَعَالَيْ ح(٢١٠١)

<sup>(</sup>٢) بخاري، كتاب الإطعمة باب الإكل في انا، مفضفضح(٥٤٢٦) ومسلم ح(٧٦٠)

ہونے کا یقین ہو پھراس کے پاک ہونے کا شک ہوتو یقین پڑمل کرتے ہوئے اسے نجس سمجھا جائے گا،اسی طرح اگر حدث کے لاحق ہونے کا یقین ہو، اور اس سے طہارت کے بارے میں شک ہوتو یقین پڑمل کرتے ہوئے دوبارہ طہارت حاصل کرنی ضروری ہے.

اسی طرح اگرنمازی رکعت یا بیت الله شریف کے طواف یا بیوی کوطلاق کی تعداد میں شک ہوتو یقین یعنی کم والی تعداد پر مل کیا جائے گا.

بہرحال بیاسلام کا بیبہت عظیم اصول ہے، (کمعلوم حالت پڑمل کیا جائے اور شک کوڑک کردیا جائے)

یمی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جسے دوران نماز
کی فکنے کا خیال ہوتا تھا(لا ینصر ف حتی یسمع صوتا أو یجد
ریدا) وہ نمازے باہر نہ نکلے تا آئکہ آوازین لے یابد بومسوس کرلے (لیمنی اسے
ہوا کے خارج ہونے کا یقین ہوجائے )(۱)

<sup>(</sup>۱) بخلای کتاب الوصور باب من لا يتؤضأ من الشك حتى يستيقن ح(١٣٧) ومسلم ح (٣٦١)

اکثر علماءکرام کا کہناہے کہ فطرت کی سنتوں سے مرادانبیاءکرام کے طریقے اوران کی

ان طریقوں میں سے بچھواجب ہیں ،اور بچھمشخب،اور جودونوں طرح کی سنتوں کو ایک ہی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو اس میں کوئی مضا کقہ ہیں ہے(ا) ( یعنی اس سے ان کے احکام میں کسانیت لازم ہیں آتی ہے).

ان سنتوں میں سے چند شنیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

ختنہ: مرد کے عضوتناسل کے سیاری کوڈ ھانے ہوئے چڑے کو کا ثنابایں طور کہ سیاری کھل جائے ، اورعورتوں کی شرمگاہ میں مدخل ذکر کے بالائی حصہ میں کھٹلی کے مانند برھے ہوئے گوشت کو جومر نے کی کلغی کے مشابہ ہوتا ہے ، کے کاشنے کوختنہ کہا جاتا

عورتوں کے ختنہ میں مستحب ہے کہ پورے گوشت کو نہ کا ٹا جائے کیونکہ عورتوں کے ختنه کا مقصد تقلیل شہوت ہے ، جومعمولی حصه کو کاشنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے (۲)، آپ صلالته نے مدینہ کی ایک ختنہ کرنے والی عورت سے فرمایا: (اذا خفضت

<sup>(</sup>۱) دیکھئے شرح بووی علی صحبح مسلم ۱٤٨/٢

<sup>(</sup>۲)لایکهنے شرح بووی علی صحیح مسلم ۱٤٨/٣

فأنسمى ولا ننه تكى فانه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)(ا) جبتم ختنه كروتو تحور اكاثو، زياده نه كاثو، ايبا كرناچ رے كى تروتازگى، اور شوہر سے زياده لذت كاباعث ہے.

علاء کرام کے بیخ قول کے مطابق مردوں کے لئے ختنہ کرنا واجب ہے، اور عور توں کے لئے مستحب(۲)

ابراہیم علیہ السلام نے (۸۰) سال کی عمر میں کلہاڑی سے اپناختنہ کیا تھا. (۳)
اسی طرح آپ علی نے ایک صحابی کے اسلام قبول کرنے بعدان سے فر مایا: (النق عنك شعر التحفر واختنن) کفر کا بال نكال دواور ختنہ کرو.

٢ ـ زيرناف بال مونذنا.

س بغل کے پال اکھاڑنا.

٧ \_ ناخن تراشنا.

۵\_مونچھ کتر نا،اور بیرواجب ہے(سم).

مذکورہ یا نچوں چیز وں کی دلیل ابو ہر ریہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی حدیث ہے جس

(۱) تاریخ الخطیب البغد ادی ۳۲۵، ۳۲۸ والطیر انی فی الاوسط ،اورلفظ طبر انی کے میں شیخ البانی رحمه الله نے حدیث کے مخلف سندول کوجع کرنے کے بعد حدیث کومیح کہاہے و کیمھے سلسلہ سیجد ارکہ ۳۵۵

(٢) و كيميِّ مغنى لا بن قد امدار ١٥١١ ورشرح محتع ١٣٣١

(m) بخاري كتاب أحاديث الأنبيام باب (وانحد الله الراهيم حليلا) ح (٣٣٥٦) بسلم ح (٠٠٠١)

(٣) جيها كرزيد بن ارقم ك صديث ين آكة رباب.

میں ہے کہ اللہ کے رسول میں ہے نے فرمایا: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الفطرة النظافر الفطرة النظافر الفطرة النظافر وتقليم الانظافر وقص الشادب)(۱) فطری پانچ چیزیں ہیں (یا آپ ایس نے فرمایا) پانچ چیزیں ہیں (یا آپ ایس نے فرمایا) پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنه کرنا ، موئے زیر ناف صاف کرنا ، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، اور مونچھ کترنا.

مذكوره چيزوں كوجاليس دنوں سے زياده نہيں ترك كرنا جا ہئے.

انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ہمارے لئے ،مونچھ کتر نے ، ناخن تراشنے ،بغل کے بال اکھاڑنے ،مؤئے زیر ناف صاف کرنے میں جالیس دن مقرر کردیا گیاہے کہ بال اکھاڑنے ،مؤئے زیر ناف صاف کرنے میں جالیس دن مقرر کردیا گیاہے کہ ہم انہیں ان سے زیادہ نہ ترک کریں .(۲)

#### ٢\_دارهي برهانا

مندرجہ ذیل دلائل کی روشنی میں داڑھی بڑھا نا واجب ہے

ا عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے مروى ہے كہ الله كرسول الله في مايا (خالفوا السمندر كيس وفروا الله عن وأحفوا الشوارب) (٣) مشركول كى مخالفت كرو واره هي بره ها واورمونچه كتر نے ميں مبالغه كرو!

<sup>(</sup>١) بخارى كتاب الملباس، بابقى الثارب ح (٥٨٨٩) ومسلم ح (٢٥٤)

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الطمارة باب خصال الغطرة ح (٢٦٨)

<sup>(</sup>٣) بخارى كمّاب اللباس، باب تقليم لا ظافرح (٥٨٩٢)

ب-ابوہریه رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں ایک نے فرمایا: (جندوا المنسوارب و أرخوا اللحی، خالفوا المجوس)(۱) مونچھوں کوکا ٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو!

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ الله کے رسول الله نے فر مایا: (أنه یکو ا السنسوارب وأعفوا اللحسی) (۲) مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرو! اور داڑھی کو بڑھاؤ.

جولوگ مونچھ ہیں کا منے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید ہے، زید بن اُرقم رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیقہ نے فرمایا: (من لمریا خد شاربه فلیسے کے داللہ کے رسول علیقہ نے فرمایا: (من لمریا خد شاربه فلیس منا) (۳) جواین مونچھ کونہ کا نے وہ ہم میں سے ہیں ہے

#### 2\_مسواك كرنا

مسواک کرناویسے ہمہ وقت مستحب ہمیما کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مطابقتے منہ وقت مستحب ہمیما کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مطابقة کے دسول مطابق اللہ ب اللہ منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے .

لیکن مندرجه ذیل اُوقات میں زیادہ مستحب ہے:

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الطبارة باب نصال الغطرة ح (٢٦٠)

<sup>(</sup>۲) بخاری، کتاب اللباس، باب اعفاء اللحية ح (۵۸۹۳) وسلم ح (۲۵۹) الفاظ مح بخاري كي بين.

<sup>(</sup>٣) ميح ميح سنن شائي كتاب العلمارة بابقص الثارب ح (١٣) ورزندي ح (١٢ ٢١)

#### ا۔ نیندسے بیدار ہونے کے بعد

عذیفه رضی الله عنه سے مروی ہے کہ (کان النبی رﷺ اذا فامر من اللبل پیشر الله عنه سے مروی ہے کہ (کان النبی رﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو پیشہ مسواک بیدار ہوتے تھے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے تھے.

#### ۲\_ہروضو کےوقت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فر مایا: (لیسول ان ان اللہ علی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ فر مایا: (لیسول ان عند کل وضوء ) (۲) اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضوء کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضوء کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا سے ہمنماز کے وقت

### ٣ \_ گھر میں داخل ہونے کے وقت

عائشەرضى الله عنها سے مروى ہے كه (أن النبي رَعِلْنَكُ كان اذا دخل

(١) بحاري كتاب الوصور باب السواك ح (٢٤٥) ومسلم ح (٢٥٥)

(۲) بخاری نے کتاب الصیام، باب السواک الرطب ، میں اس حدیث کو علق صیغہ جزم کے ساتھ روایت کیا ہے ، اور ابن حزم وغیرہ نے اسے مجمح قرار دیا ہے

(٢) بحاري كناب الحمعة باب السواك يوبر الجمعة ح (١٨٥٧) ومسلم ح (٢٥٢)

بیته بدأ بالسواك )(۱) الله کے رسول علیہ جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ تو مسواک کرتے تھے.

# ۵۔دانت اور منہ کی صفائی کی ضرورت کے وقت

منہ میں بد بو بیدا ہوجائے یا منہ بد مزہ ہو جائے یا دانت کھانے پینے سے زرد ہوجائے تو مسواک کی مشروعیت حقیقت میں منہ ہوجائے تو مسواک کی مشروعیت حقیقت میں منہ کی صفائی اور یا کی کے لئے کی گئی ہے ، لہذا جب منہ میں بد بو بیدا ہوجائے ، تو اس کا صاف کرنا نیندے بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنے سے زیادہ ضروری ہے . (۳)

#### ۲\_تلاوت قرآن مجید کے وقت

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کھی نے فرمایا: بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑ اہوتا ہے، تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑ اہوجا تا ہے، اس کی قرءات سنتا ہے ، اوراس آ دمی سے قریب ہوتا چلا جا تا ہے ، یہاں تک کہ پڑھنے والے نے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے ، اس کے بعد جو پھھاس کے منہ سے قراءت کی آواز نکتی ہے، وہ فرشتہ کے بیٹ میں چلی جاتی ہے، اہذا تم تلاوت قرآن کے لئے آواز نکتی ہے، وہ فرشتہ کے بیٹ میں چلی جاتی ہے، اہذا تم تلاوت قرآن کے لئے

اینے منہ کوصاف کرلیا کرو. (۳)

<sup>(</sup>١)مسلمر كناب الطهارة باب السواك ح (٢٥٢)

<sup>(</sup>۲) ابو ہر میرہ رضی انقد عنہ کہتے ہیں جب میں نے القد کے رسول اللہ ہے مسواک کی اہمیت کے بارے سناتو میں اس وقت سے سونے سے پہلے سونے نے بعد اکھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنے لگا

<sup>(</sup>٣)حسن بمحيح الترنجيب والترهميب ٩١/١

#### ے۔محدے لئے گھرسے نکلنے سے پہلے

زیدبن خالدالجھنی رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ (میا سکیان ریسول اللہ وعلي يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك)(١)الله ك رسول الله جب بھی کسی نماز کے لئے گھر سے نکلتے تھے، تو پہلے مسواک کر لیتے تھے زبان کا مسواک کرنامستحب ہے ، ابوموسی رضی التدعنہ سے مروی ہے کہ میں التد کے رسول مطابقہ کے پاس آیا تو آپ کود یکھا کہ (پستاك على لسانه)(۲)آپ این زبان برمسواک کرتے تھے اس طرح مستحب ہے کہ دہنی طرف سے مسواک شروع کیاجائے،جیسا کہ عائشہرضی اللہ عنہاسے مروی ہے (أن البنہ علیج كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهور لا وفي شأنه كله) (٣) كمالله كرسول علي جوتى بينغ، تنكهي كرنے، وضوء كرنے، اور ديگر تمام امور میں دہنی طرف سے شروع کرنا پیند فرماتے تھے.

ای طرح مستحب ہے کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کیا جائے، کیونکہ مسواک کرنا گندگی صاف کرنے کے قبیل سے ہے لہذا استنجاء کی طرح اسے بھی بائیں ہاتھ سے کرنا جائے (۴)

<sup>(</sup>۱)حسن مجمح الترغيب والترهيب ار٩٠.

<sup>(</sup>٢) بخارى، كتاب الطهارة، باب السواك ح (٢٣٢) ومسلم ح (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) بخارى ، كتاب الوضوء ، باب العيمن في الوضوء ح (١٦٨) ومسلم ح (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) شرح العمدة في الفقد من (٢٢٣) في الاسلالم ابن تيميدر حمد الله فرمات بين كدافعنل به كديائي باتحد مي مواك كياجائ ، جيها كدا بام احمد سيدان منصور كويج في روايت كياب، اوركى امام في ان كا كالفت نبيس كى بهد كيمية فياوى ١٠٩٠١ .

#### ٨\_ براجم كاوهلنا:

براجم سے مرادانگلیوں کے جوڑ کی بشت کی گر ہیں ہیں (۱)،اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ براجم سے مراد جوڑ اور گر ہیں دونوں ہیں (چونکہ یہاں میل اور گندگی اکھٹا ہوجاتی ہے اس لئے ان کا دھلنا فطری سنت ہے ) اس طرح اسی حکم میں جسم کے وہ سارے اعضاء شامل ہیں جہاں جہاں گندگی اکٹھا ہوجاتی ہے، جیسے کان وغیرہ کی سلوٹیس (۲)

## ٩\_ناك ميں يانی ڈال كرصاف كرنا

آ گے اس کی تفصیل ان شاء اللہ آرہی ہے.

# • ا۔ استنجاء کرنایا وضوء کے بعد شرمگاہ پر چھنٹے مارنا.

اس کی بھی تفصیل آ گےان شاءاللہ آرہی ہے.

ندکورہ ساری فطری سنتوں کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنھا سے مروی بیر صدیث ہے کہ اللہ کے رسول مطابقہ نے فرمایا: دس چیزیں پیدائش سنت ہیں: مونچھ کترنا ، داڑھی برطانا، مسواک کرنا، بغرض صفائی ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ کی پشت کی گرہوں کو دھلنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیرناف بال کاصاف کرنا، استنجاء کرنا (۳)

<sup>(</sup>۱) د تکھئے فیاوی شیخ الاسلام ابن تیمیدا۲ر۳۳۸

<sup>(</sup>٢)و کيميئشرح النووي ١٥٠/٣

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الطبهارة ، باب خصال الفطرة ح (٢١١)

مصعب (راوی حدیث) دسوال بھول گئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ کلی کرنا ہو، قاضی عیاض کہتے ہیں کہ شاید دسوال ختنہ کرنا ہوجیسا کہ دوسری حدیث میں پانچ سنن فطرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے ،اوریہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے .(۱) سنن فطرت کی دوطرح ہیں جلی اور مملی سنن فطرت کی دوطرح ہیں جلی اور مملی

قلبی فطرت: اس سے مراداللہ کی معرفت اس کی محبت اوراس کی محبت کو دوسروں پر ترجیح دیناہے.

عملی فطرت: اس سے مرادیمی مذکورہ سنن فطرت اوران کے ہم معنی دیگراعمال ہیں قلبرت فطرت اس سے مرادیمی مذکورہ سنن فطرت اوران کے ہم معنی دیگراعمال ہیں قلبرت سے نفس روح اور دل کی صفائی ہوتی ہے ، جبکہ ملی فطرت سے جسم کی صفائی ہوتی ہے ، اوران میں سے ہرایک کی دوسرے سے نشو ونما ہوتی ہے . (۱)

<sup>(</sup>۱) دیکھئے شرح النووی ۱۳۰۱،۱۳ جررحمہ اللہ فتح الباری کے اندر فرماتے میں کہ فطرت کی تقریباتمیں سنتیں ہیں ۱۰۱۰سس (۲) تحفة المودود یا حکام المولود لا بن القیم ص ۹۹ \_۱۰۰

# چقی فل قفائے حاجت کے آداب

قضائے حاجت کے لئے بچھ آ داب ہیں، جن میں سے چند واجب ہیں اور چند مستحب، جن کی تفصیل درج ذیل ہے.

# ا۔ تضائے حاجت کے وقت اللہ کی ذکروالی کوئی چیزا ہے پاس ندر کھے

البتة اگرگم ہونے كا انديشہ بوتوا ہے پاس (كيڑے ميں چھياكر) ركھ سكتا ہے. انس رضى الله عند سے مروى ہے كه (كان دسول الله اذا دخل الخلاء وضع خاتمه) (۱) الله كرسول الله الله عيں داخل ہوتے تھے، تو انى انگوشى اتارد ہے تھے.

كيونكه آپيالية كى انگوهى پر (محمد رسول الله) كانقش تھا.

٢ \_ قضائے حاجت كے وقت لوگوں كى نظروں سے دوركسى با بردہ جگه كى تلاش

کرے. تاکہ قضائے حاجت کے وقت ہونے والی آواز اور، بو، دوسروں تک نہ پہونچے،اور نہ ہی اس کی شرمگاہ پر کسی کی نظر پڑے .

جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول متاللہ از کے ان اذا أراد البراذ انطلق حنی لا براہ البراذ البراذ الطلق حنی لا براہ احد )(۲) جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے ، تو اتنادور

<sup>(</sup>۱) سنن ابی داؤد، کتاب الطبارة ، باب الخاتم یکون فیه ذکر الله تعالی پیرخل به الخلاء ح (۱۹) وترندی ح (۲۳ ۱۷) النسائی ح (۵۲۱۰) (۲) صحیح صحیح سنن الی داؤد، کتاب الطبارة ، باب شخلی عند قضاء الحاجة ح (۲)

چلے جاتے کہ کوئی آپ کونہ دیکھ سکتا.

# س\_قضائے حاجت کی دعابر ھے، اور جمام میں بایاں قدم بہلےر کھے!

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، اور اگر میدان میں قضائے حاجت کا ارادہ ہوتے کیڑ اسمیٹنے سے پہلے یہ دعاء پڑھے (بسم الله (۱) الله مرانی اعو خبل من السخب والسخبین ہے کہا ہے۔ اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث پڑیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، پھر بایاں قدم آگے بڑھا تا ہو بیت الخلاء میں داخل ہو۔ میں بڑا نہیں قضائے حاجت کا ارادہ ہونے رمین سے قریب ہونے سے پہلے کیڈ انسمیٹنے، تا کہ بے سر نہ ہونے پائے جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ این اخران ازا ازاد حاجة لا بوفع ٹوب مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ اپنا کیڑ انہیں سمیٹتے تھے۔ سے قریب ہونے سے پہلے اپنا کیڑ انہیں سمیٹتے تھے۔ سے قریب ہونے سے پہلے اپنا کیڑ انہیں سمیٹتے تھے۔

### ۵\_قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہ کر ہے

<sup>(</sup>۱) لفظ بسم اللّه کا اضافہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللّه فتح الباری میں فرماتے ہیں ۱سکا اضافہ عمری نے کیا ہے اوراس کی سندمسلم کی شرط پر ہے ویسے لفظ بسم اللّه دوسری اور روایتوں ہے بھی ثابت ہے: اللّه کے رسول علیضا نے فرمایا (جنوں کی نگاموں ہے آ دمی کے شرمگاہ کا پر دہ بسم اللّه ہے ) تر ندی ح (۲۰۱) شیخ البانی نے اسے سیح کہا ہے دیکھئے ارواء الغلیل ارممہ ۸۹۔ (۲) بخاری ، کتاب الوضوء ، باب مالیقول عند الخلاء ح (۱۳۲) مسلم ح (۳۵۵) (۳) صبحے مسیح سنن ابوداؤد کتاب الطہار ۃ باب کیفیة الکشف عند الحاجہ: ح (۱۳) تر ندی ح (۱۳)

ابوایوب انصاری رضی التدعنه سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علی اللہ نے فر مایا:

(اخا أتبت مر العافط فلا نستقبلوا القبلة ولا تستد بروها ببول ولا غائط ولكن شرقواأو غربوا)(۱) قضائے حاجت كوفت قبلدرخ مت عافط ولكن شرقواأو غربوا)(۱) قضائے حاجت كوفت قبلدرخ مت بيلی مرف پھر جاؤ، ابوايوب بيلی مشرق يا مغرب کی طرف پھر جاؤ، ابوايوب انصاری رضی الله عنه بيان كرتے ہيں كہ ہم شام آئے تو ہم نے ايسے بيت الخلاء دكھے جوكعبہ کی طرف سے پھر جائے اور اللہ سے الخلاء دكھے جوكعبہ کی طرف سے پھر جائے اور اللہ سے استغفار كرتے ، و كے سے ، تو ہم كعبہ كی طرف سے پھر جائے اور اللہ سے استغفار كرتے ، و كے اللہ عنہ منام آئے تو ہم کو تا ہو کے اللہ عنہ کی طرف سے پھر جائے اور اللہ سے استغفار كرتے ، و ك

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ ایک دن میں اپنی بہن حفصہ کے گھر (کی حبیت) پر چڑھا تو دیکھا اللہ کے رسول علیہ شام کی طرف رخ کر کے اور کعبہ کی طرف بیث کر کے اور کعبہ کی طرف بیث کر کے قضائے حاجت کررہے ہیں .(۳)

سابقہ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے علماء کرام کے درمیان قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنے بیا اختلاف ہے، چنانچہ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ چونکہ ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث عام ہے جو ہرجگہ مطلقا قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت

<sup>(</sup>۱) یہ کا اللہ مدینہ یا جو مدینہ ہے شال یا جنوب میں ہیں ،ان کے لئے ہے، رہے جولوگ مشرق یا مغرب میں ہیں انہیں قضائے حاجت کے وقت ثال یا جنوب کی طرف رخ کرنا جائے۔

<sup>(</sup>٢) بخارى كتاب الصلاة باب قبلة الل المدينة والل الشام والمشرق ح (٣٩٣) مسلم ح (٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) بخارى كتاب الوضوء باب التمرزني المبيوت ح (١٣٨) ومسلم ح (٢٧٦)

کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، اس لئے خواہ عمارت ہو یا میدان ہر جگہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنا مطلقا حرام ہے. (۱) دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنا صرف میدان میں حرام ہے، (عمارت میں جائز ہے) جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصولی قاعدہ ہے کہ آپ آپ آپ جب امت کوکسی چیز سے منع کریں، پھراس کے برخلاف خود کریں، تو ایسی صورت میں نہی حرمت کے لئے ہوتی ہے، دوسری بات ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث عام ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث عام ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث عام ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث عاص ہے، اور قاعدہ ہے کہ خاص کو عام پر مقدم کیا جا تا ہے ۔

لیکن ایک مسلمان کے لئے یہی بہتر ہے کہ خواہ میدان میں ہویا عمارت میں مطلقا، ہرجگہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہ کرے، کیونکہ اختال ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نہی سے پہلے کی ہواور یہ بھی اختال ہے کہ یہ آ ہے تھا تھ خاص ہو جبیما کہ بچھ علماء کرام کا کہنا ہے ۔ (۲)

٢\_راسته،ساييتلے،اور بانی كے كھاف پر قضائے حاجت ندكر ي

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ سے مروی ہے

<sup>(</sup>۱) تمام المنة للألباني ص (۲۰)

<sup>(</sup>٢) اس تول كوشنخ ابن بازرحمه الله نے بلوغ الرام كى شرح ميں راجح قرار دياہے د يكھيئے شرح محتع بھى ار ٩٨

اللعانین ) دولعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے اجتناب کرو! لوگوں نے کہاا ہے اللہ کے رسول اللہ وہ دولعنت کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آ ب مثلاث نے نے فرمایا: ایک وہ مخص جو لوگوں کے راستہ میں قضائے حاجت کرتا ہے، دوسراوہ مخص جو سایہ دارجگہ پر قضائے حاجت کرتا ہے، دوسراوہ مخص جو سایہ دارجگہ پر قضائے حاجت کرتا ہے ، دوسراوہ کا سایہ دارجگہ پر قضائے حاجت کرتا ہے ، (۱)

معاذرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: تین لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے اجتناب کروگھاٹوں، عام راستہ، اور سایہ تلے قضائے طاجت ہے۔ (۲)

# ٧ ـ قضائے عاجت کے لئے زم اور شیبی جگہ تلاش کر بے

اور بدن اور کپڑے پر چھینٹا پڑنے سے بے صداحتیاط کرے ،عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کا گزردوقبر والوں سے ہواتو آپ اللہ کے رسول اللہ کا گزردوقبر والوں سے ہواتو آپ اللہ کے نظر مایا: ان دونوں کو عذاب ہورہا ہے ،حالانکہ کسی بڑی گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہورہا ہے ،ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا. (۳)

# ٨ \_ تضائے حاجت کے وقت گفتگونہ کر ہے

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الطبارة باب النهى عن التحلى في الطرق والغلال ح (٢٥٩)

<sup>(</sup>٢) صحيح شيخ سنن ابودا ذركتاب الطبيارة بإب المواضع التي تفي النبي منطقة عن البول فيهماح (٣٦) وابن ملجدح (٣٢٨)

<sup>(</sup>٣) بخارى ، كمّاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يسترمن بوندح (٢١٦) ومسلم ح (٢٩٢)

اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دے اور نہ ہی زبان سے موذن کے اذان کا جواب دے البتہ کسی انتہائی ضروری کام کے وقت گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے .
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ اللہ پیشاب کررہے تھے ، ایک آدی گزرتے ہوئے آپ اللہ سے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ (۱)
اسی طرح معا جر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ تھے کے اس طرح معا جر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ تھے سے سلام کیا لیکن آپ اللہ تھے نے جواب نہیں دیا ، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے بعد سلام کیا لیکن آپ اللہ تھے نے جواب نہیں دیا ، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے بعد آپ اللہ تھے اللہ تو معذرت کرتے ہوئے کہا: (میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا ، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے بعد جواب نہیں دیا کہونکہ ) میں بغیر طہارت کے ذکر آلہی پند نہیں کرتا ہوں (۲)

9 \_ میرے ہوئے بانی میں بیشاب نہ کریے

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الحيض باب العيم ح (٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح صحيح سنن ابودا ؤ د كتاب الطبيارة باب أمرِ دالسلام وهو يبول ٢ ( ١٤ )

<sup>(</sup>٣) بخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم ح (٢٣٩) بمسلم ح (٢٨١)

# ا۔ حالت جنابت میں تغیرے ہوئے یانی میں عسل نہرے

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: (لا یختسل اُحد کے مروی اللہ اندر وھو جنب )(۱)تم میں سے کوئی مختسل اُحد کمر فی الماء الدائم وھو جنب )(۱)تم میں سے کوئی کھیرے ہوئے پانی میں حالت جنابت میں عسل نہ کرے.

### ااعسل خانديس بيشاب ندكرك

الله کے رسول الله نے فرمایا: (لا یبولن أحد کمر فی مستحمه نمر یختسل فیده) (۲) تم میں سے کوئی اپنے شسل فانه میں جس میں وہ شسل کرتا ہے پیشا ب نہ کر ہے.

# ١٢-دائے ہاتھ سے نہ شرمگاہ کوچھوئے اور نہ ہی اس سے استنجاء کرے

ابوقاد ورضی الله عنه سے مروی ہے کہ الله کے رسول الله فی الذا شرب احد کر مرفی الله عنه سے مروی ہے کہ الله کے رسول الله فی الدخلاء فلا بمس احد کر مرفع بیست میں الدناء واخل أتبی الدخلاء فلا بمس خرک ولا بیست ولا بت مسح بیست الحال ہوتو این ذکر کو این دائنے ہاتھ میں سائس نہ لے ، اور جب بیت الحالء میں داخل ہوتو این ذکر کو این دائنے ہاتھ سے نہ چھوے ، اور نہ ہی این دائنے ہاتھ سے ڈھیلا استعال کرے.

<sup>(</sup>١) مسلم ، كتاب العلمارة باب النعى عن الاغتسال في الماء الراكدح (٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح صحيح سنن ابوداؤد كتاب الطبهارة باب البول في المستم ح (٢٧).

<sup>(</sup>٣) بخارى كتاب الوضوء باب النصى عن الاستنجاء باليمين ح (١٥٣) مسلم ح (٢٦٧).

#### ساربدی اورلیدے استفاءنہ کرے

جیبا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جنوں کے قصہ میں ہے کہ، جب جنوں نے آپ علیقہ سے (اپنے) کھانے کے بارے میں پوچھاتو آپ علیقہ نے ان سے فرمایا: (لک مر کل عظمر ذکر اسمر اللہ علیہ یقع فی اید یک مرا اللہ علیہ یقع فی اید یک مرا اللہ علیہ یقع فی اید یک مرا یک ون لحما و کل بعر فاعلا لدوا یک مرا پر کا نام لیا گیا ہے، جب تم اسے پاؤ گے تو وہ گوشت سے جمر جائے گا ( یہ تمہارا کھانا ہے ) اور جرلید یہ تمہارے جانوروں کا کھانا ہے ، چرآپ علیقہ نے صحابہ کرام سے فرمایا: لہذا تم ان دونوں سے استنجاء نہ کرو، اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی کرام سے فرمایا: لہذا تم ان دونوں سے استنجاء نہ کرو، اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی ( جنوں کا) کھانا ہے . (۱)

#### ١٦٠ جب و هيلااستعال كرية وم عم تين و هيلااستعال كرنا ضروري ب

اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیت نے فرمایا: جبتم (۱) مسلم کتاب الطہارة باب الحر بالقرائة فی الصح ح (۲۵۰) توسین کی عبارت مندامام احمد کی ہے ح (۱۹۳۹). (۲) مسلم کتاب الطہارة باب الاستطابة ح (۲۲۲).

میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے نکلے، تو اپنے ساتھ تین پھر لے جائے ان سے استنجاء کرے بیاس کے لئے کافی ہے.(۱)

#### 10۔نیندسے بیداری کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھنے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: (اذا استبقط أحد كرمن نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدری أين باتت يده ) (٢) جبتم ميں سے كوئى نيند سے بيدارہ وتوا ہے ہاتھ كوئين مرتبہ دھلنے سے بہلے برتن ميں نه ڈالے.

# ١١ سبيلين (بيشاب اورياخانه كي جگه) سے گندگي كوصاف كرے

بیثاب اور پاخانہ سے فراغت کے بعد نجاست کی جگہ کو پانی بھر یاان کے قائم مقام دوسری پاک جامد چیز وں سے صاف کر ہے ، بشر طیکہ وہ چیز قابل احترام نہ ہو (یعنی کھانے والی چیز یا جس میں ذکر الہی ہونہ ہو) جیسے لکڑی ، کپڑا، ٹیسو پیپر، وغیرہ بہر حال سیح قول کے مطابق جس سے بھی نجاست صاف ہوجائے وہ ڈھیلا کے قائم مقام ہے (۲).

<sup>(1)</sup> حسن ، يحيح سنن البوداؤر كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالأحجار [ ٢٠٠)

<sup>(</sup>۲) بخاری، باب الاستجمار وترا، ح (۱۶۲) مسلم ح (۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) د كيھئے المغنی ارسا ١٦ ابن قد امدر حمد اللہ نے كہا يہی اكثر اہل علم كا قول ہے.

#### استنجاء کے تین مراتب ہیں:

ار پہلے ڈھیلا استعال کرے پھر پانی استعال کرے ،اگرابیا کرنے میں کوئی مشقت یاضررنہ ہوتو بیسب سے بہترین اور کامل طریقہ ہے.

٢ رصرف يانی استعال کرے.

سارصرف ڈھیلا استعمال کرے فرھیلا استعمال کرنے کی صورت میں کم سے کم تین ڈھیلا استعمال کرناضروری ہے.

اس سے کم کفایت نہیں کرے گا، اگر صفائی کے لئے تین ڈھیلا سے زیادہ کی ضرورت ہوتو زیادہ استعمال کرنا جا ہے البتہ مستحب ہے کہ جگہ صاف ہونے کے بعد طاق پر بند کرے (۱)

ڈ ھیلا استعمال کرنے کے دلائل سابقہ سطور میں گزر چکے ہیں پانی استعمال کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں:

انس رضی الله عندے مروی ہے کہ (کان رسول الله ید خل الخلاء فا حسل النا وغیلام نحصوی اداوۃ من ماء وعنزۃ فیستنجی فاحمل أنا وغیلام نوعی اداوۃ من ماء وعنزۃ فیستنجی بالماء )(۲) الله کے رسول الله میں داخل ہوتے تھے تو میں اور بالماء )(۲) الله کے رسول الله میں اور نیزہ لے کرآ ہے الله کے ہمراہ جاتے ایک میرا ہم عمراڑ کا بانی کا ایک چھوٹا سا برتن اور نیزہ لے کرآ ہے الله کے ہمراہ جاتے

27

(1)و نیمنے فآہ کی دائے میش ھرے

،اس یانی ہے آ ہالیہ استنجاء کرتے تھے.

ای طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عندہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: یہ آیت کریمہ (فیصلہ حیال بحدون أن ينطهروا)(۱)اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ یانی سے استنجاء کرتے تھے.(۲)

# ا۔ پھراورڈ ھیلااستعال کرنے کی صورت میں طاق برختم کرے!

جبیها کهاللّه کے رسول علی نے فرمایا: (ومن استجمر فلیوتر) (۳)جو دُهیلااستعال کرے اسے طاق استعال کرنا چاہئے.

#### ١٨\_استنجاءكرنے كے بعد ہاتھ زمين بررگڑ لے پھرد ھلے!

جیما کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ (اُن السنب علیہ فضہ حاجمہ فیصلہ فیصلہ کے حاجت میں اللہ کے حاجت میں نور نمر دلك يد لا بالازض ) اللہ کے رسول حلیات قضائے حاجت سے فارغ ہوئے ، پھر آ ہوئی ہے ایک پیالہ سے استنجاء کیا، پھر زمین پراہے ہاتھ کورگڑا (اور دھلا) (۴).

### 19- دفع وسوسہ کے لئے قضائے حاجت کے بعدائی شرمگاہ اور باجامے برچھینٹامار لے!

<sup>(</sup>۱) سوره توبير آيت ۱۰۸

<sup>(</sup>٣) صحيح صحيح سنن ابودا ؤركتاب الطبارة ، باب الاستنجاء بالماء ح ( ٣٣ ) ابن ماجه ح ( ٣٥٠ )

<sup>(</sup>m) بخاری، کتاب الوضوه، باب الاستجمار وترات (۱۶۲)مسلم ت (۲۳۰)

<sup>(</sup>٣٨)حسن صحيح سنن ابودا ؤدكماً بالطبارة ، باب الرجل يدلك يده بالأرض اذ االتنجى ح (٣٥٨) ابن ماجه ح (٣٥٨)

### ۲۰\_بقدرضرورت حمام میں تھرے!

کیونکہ بلاضرورت شرمگاہ کا کھلا رکھنا سی خیج نہیں ہے، ای طرح بیت الخلاء شیاطین کا مسکن ہوتا ہے، نیز انسان بیت الخلاء میں زبان سے ذکر الہی بھی نہیں کرسکتا ہے، لہذا قضائے حاجت کے فور ابعد بیت الخلاء سے نکل جانا جا ہے (۲).

# ١١ مستحب ہے كمر دوزن ايك دوسرے كے طہارت سے بچے ہوئے پانى

# سے طہارت نہ کریں

کونکہ(نہی درسول اللہ ان تغتسل المرافا بفضل الرجل او بغتسل الرجل او بغتسل الرجل اللہ کے رسول بغتسل الرجل بفضل المرافا ولیغترفا جمیعا) (۳) اللہ کے رسول علیہ نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے شل سے بچے ہوئے پانی سے، اور مرد عورت کے سل سے بچے ہوئے پانی سے، اور مرد عورت کے سل سے بچے ہوئے پانی سے خسل کرے، بلکہ دونوں کو بیک وقت چلو عورت کے سال سے بچے ہوئے پانی سے خسل کرے، بلکہ دونوں کو بیک وقت چلو

بيها حيا ہے. (۱) صحیح صحیح سنن ابوداؤد کتاب الطہارة، ہاب فی الانتصاح، ح (۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) و یکھئے شرح محتع ارا ۱۰

<sup>(</sup>٣) صحیح صحیح سنن ابودا وُ د کتاب الطهارة ، باب انعمی عن ذلک ح (٨١) النسائی ح (٢٣٨).

بیممانعت مکروہ تنزیبی ہے، کیونکہ بعض حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ الیہ نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے قسل سے بچے ہوئے پائی سے قسل فر مایا ہے (۱).

اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ اللہ کی ایک بیوی اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ اللہ کے اور امیمونہ رضی اللہ عنہا) نے ایک گئن سے غسل کیا ، پھر آپ اللہ تشریف لائے اور بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کا ارادہ کیا ، تو وہ کہنے گئیں اے اللہ کے رسول اللہ اللہ عنہی نہیں ہوتا میں جنبی تھی ، تو آپ اللہ تے فر مایا: (ان الماء اللہ یہ جنبی نہیں ہوتا ہے۔

بیکراہت بھی بلاضرورت ایک دوسرے کے بیچے ہوئے پانی کے استعال کرنے میں ہے، اگرضرورت بیش آ جائے تو کراہت بھی ختم ہوجاتی ہے. (۳)

۲۲ ۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دائیں قدم سے نکے اور (غنہ اینک) کہے۔

جبیبا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ علیہ جب بیت الخلاء سے نگلتے تھ تو (غفر انك) کہتے تھے. (۴)

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الحيض باب قدر المستجد من الماه في عسل البحلية ح (٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح صحيح سنن ابودا ؤ دكتاب الطهارة ، باب الماءلا يجنب ح (٦٨) مندامام احمدار٢٣٥ نسائى ح (٣٣١\_٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) ای کوشنخ ابن بازرحمه الله نے بلوغ المرام کی شرح میں راجح قر اردیا ہے نیز دیکھیے شرح ممتع بھی ٣٦٠١

<sup>(</sup>٣) صحيح صحيح سنن ابودا ؤدكتاب الطهارة ، باب ماليقول الرجل اذ اخرج من الخلاءح (٣٠٠) ترندي ، ح (٤) ابن ملجه ح (٣٠٠).

#### وضوء كابيان

بانجوي فصل

ارتین اُمور کے لئے وضوء ضروری ہے.

#### الماز

مطلقا ہرنماز کے لئے وضوء کرناواجب ہے،خواہ فرض ہو، یانفل ہو، یا جنازہ کی نماز ہو.

ارار شادباری تعالی ہے ﴿ بِایها اللذین آمنوا اذا قستم الی الصلاة فاغسلوا وجوه کمروأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم و أرجلکم الی الکعبین ﴾ (۱) اے ایمان والوجبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتوا ہے منہ کواور اپنے ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھولو، اپنے سروں کا مسے کرو، اپنے یا وَں کو کخوں سمیت دھولو.

۱/۱ بو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: (الا یہ قبل اللہ صلاۃ اُ حدث حتی یتؤضاً) (۲) جبتم میں سے اللہ صلاۃ اُ حدث کمر اِذا اُ حدث حتی یتؤضاً) (۲) جبتم میں سے کوئی بے وضوء ہوجائے ، تو اللہ تعالی اس کی نماز اس وقت تک نہیں قبول کرتے ہیں جب تک کہ دوبارہ وضوء نہ کرے.

الله الله بن عمر رضى الله عنهما ہے مروى ہے كەاللەكے رسول الله في مايا: (لا

<sup>(</sup>۱) سورة المانده آيت. ۲

<sup>(</sup>٢) بخاري، كتأب الوضوء، باب لاتقبل صلاة بغيرطمورح (١٣٥)مسلم ح (٢٢٥)

تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول)(۱) بغیروضوء کے کوئی نمازنہیں قبول ہوتی ہے، اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے.

الصلاة التعنی الله عنہ ہم وی ہے کہ الله کے رسول الله نے فرمایا: (مفتاح الصلاة التسلیم) (۲) الصلاة التسلیم) (۲) الصلاة التسلیم التحبیر و تحلیلها التسلیم) (۲) طہارت نماز کی تنجی ہے، اور اس کی تحریم الله اکبر کہنا ہے، اور اس کی تحلیل السلام علیم کہنا ہے (یعنی تکبیر تحریم کہنے کے بعد نماز کے منافی تمام امور کا ارتکاب کرنا حرام موجا تا ہے، اور السلام علیم کہنے ہے تمام (مباح) چیزیں حلال ہوجاتی ہیں).

#### ٢\_بيت الله كاطواف

بیت الله کا طواف کرنے کے لئے وضوء ضروری ہے جیبا کہ اللہ کے رسول علیہ فی فرمایا: (الطواف بالبیت صلاق...) (۳) بیت الله کا طواف کرنا نماز ہے،
ای طرن جب عائشہ ضی اللہ عنہا کو دوران جج حیض آیا تو اللہ کے رسول علیہ نے ان
سے فرمایا: (افعلی ما یفعل الحاج غیر أن لا تطوفی بالبیت حتی نطه ری ) (۴) وہ سب کھ کروجو حاتی کرتے ہیں، البتہ پاک صاف ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو.

<sup>(</sup>١)مسلم، كتاب الطمعارة باب وجوب الطبارة للعلاة ح (٢٢٣)

<sup>(</sup>٢) حسن مجيح مجيح سنن ابوداؤد كتاب الطمارة باب فرض الوضوء ح (١١) وترندي (٣)

<sup>(</sup>۳) مجع مبح سنن النسائي كمّاب المناسك باب اباحة الكلام في القواف ح (۲۹۲۲) وترندي (۹۲۰) وابن خزير ۲۲۲،۲۲۲ (۳) بخاري، كمّاب الحيض ، باب تعنيس الحائض المناسك كلعاالا القواف ح (۳۰۵) ومسلم ح (۱۲۱۱)

#### س مصحف كالحجونا:

مصحف جھونے کے لئے وضوء ضروری ہے، جبیبا کہ عمرو بن حزم ، حکیم بن حزام، اور ابن عمر رضی الله عنهم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیقی نے فرمایا: (لا یہ سس اور ابن عمر رضی اللہ عنهم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیقی نے فرمایا: (لا یہ سس الفر آن الاطاهر)(۱) قرآن کو صرف یاک ہی ہاتھ لگائے.

# وضوكي فضيلت

فضیلت وضوء کے متعلق بہت ساری حدیثیں مروی ہیں جن میں سے چند حدیثیں ذیل میں ذکر کی جارہی ہیں:

ارابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: (ان أمنى یا تبون بیور العبامة غوا محجلین من آنار الوضوء) (۲) میری امت کے لوگ قیامت کے دن الی حالت میں آکھیگے کہ وضوء کے اثر سے ان کے ہاتھ یا دُل حیکتے ہوں گے.

۲ رعثمان رضی الله عنه نے ایک مرتبہ کمل وضوء کرنے کے بعد فرمایا: میں نے الله کے رسول مالیا: میں نے الله کے رسول ملات کے وضوء کرتے ہوئے دیکھا، پھرآ پیلیسے کے فرمایا: (من

تؤضأ نحو وضوئي هذا ثر صلى ركعتين لا يحدث فيهما

(۱) مؤطاامام مالک، کتاب القرآن، باب الأمر بالوضو پمن مس القرآن ح(۱) والدارقطنی ح (۳۳۱ س۳۳۸) و حاکم ۱۸۲۳ اورالبانی رحمه الله نے اسے صحیح کہا ہے ویکھیچے ارواء الغلیل ام ۱۵۸ نیز ملاحظہ ہو: الخیص الحبیر لا بن حجر اراسا۔ اورشرح محتع ارا۲۷.

(٣) بخارى، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والغرامجبلين ..ح (١٣٦) ومسلم ح (٢٣٦)

نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه) (۱) جس نے میرے وضوء کی طرح وضوء کی طرح وضوء کی الله ما تقدم من ذنبه کا ایک جوئے ، دور کعت نماز بردهی ، تو وضوء کیا ، پھر دنیا وی خیالات و وساوس سے دور رہتے ہوئے ، دور کعت نماز بردهی ، تو اللہ تعالی اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کردے گا.

سرنیزعثان رضی الله عنہ سے بیہ میں مروی ہے کہ الله کے رسول علیہ کو میں نے فرماتے ہوئے سا: (لا یہ فرضاً رجل مسلم فید حسین الوضوء ، فید صلی صلاۃ الا غفر الله له ما بینه وبین الصلاۃ التی تلیها) (۲) فید صلی صلاۃ الا غفر الله له ما بینه وبین الصلاۃ التی تلیها) (۲) جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضوء کرتا ہے ، اور پھر نماز پڑھتا ہے ، تو اللہ تعالی اس نماز اور اس کے بعد آنے والی نماز کے درمیان ہونے والے گناہ کومعاف کردیتا ہے .

<sup>(</sup>۱) بخارى، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء ح (١٦١٠) مسلم ح (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الطبارة باب فعنل الوضوء والصلاة عقبدح (٢٢٧)

<sup>(</sup>٣) مسلم، كمَّاب الطبارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ح (٢٢٨).

جب تک وه کسی کبیره گناه کاار تکاب نه کرے،اور بیسلسله ہمیشه جاری رہتا ہے.

۵۔عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فر مایا: (ما

من مسلم يتؤضأفيحسن وضوء لاثم يقوم يصلى ركعتين

مقبل عليهما بقلبه ووجهه الروجبت له الجنة) ١) جوملمان بعي

اچھی طرح وضوء کرتا ہے،اور پھر چہرے اور دل کی میسوئی سے دورکعت نماز ادا کرتا

ہے، تو جنت اس کے لئے واجب ہوجاتی ہے.

۲-ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: جب بندہ مسلم یابندہ مومن وضوء کرتا ہے ، اور چہرہ کو دھوتا ہے ، تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ سارے گناہ ساقط ہوجاتے ہیں ، جسے اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا ، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ سارے گناہ ساقط ہوجاتے ہیں جسے اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا ، اور جب وہ اپنے پیرکو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ وہ اپنی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ وہ اپنی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ یا بانی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ ساتھ یا بانی کے ہیں جہاں اس کے پیرچل کر گئے تھے ۔ یہاں تک وہ گناہوں سے کمل طور پرصاف ہوجا تا ہے ۔ (۲)

ے۔عثمان رضی اللہ عنہ سے ریجی مروی ہے کہ اللہ کے رسول علی فی فرمایا: (من

<sup>(</sup>۱) مسلم كتاب الطهارة باب ذكرالمستخب عقب الوضوءح (۲۳۴)

<sup>(</sup>٢) مسلم، كمّا ب الطبهارة بابخروج الخطايام مع ماء الوضوء ح (٢٥٠).

تؤضأ فأحسن الوضوء خرجت خطایالا من جسدلاحتی تؤضأ فأحسن الوضوء خرجت خطایالا من جسدلاحتی تخرج من تحت أظفارلا)(۱) جوش الحجی طرح وضوء کرتا ہے، تواس کے گناہ اس کے باخن کے نیچے سے نکلتے گناہ اس کے باخن کے نیچے سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہاس کے ناخن کے نیچے سے نکلتے ہیں.

۸۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: میں متہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرد ہے اور درجات کو بلند کرد ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول اللہ تو آپ نے فرمایا: ناپندیدہ اوقات میں وضوء کمل کرنا، اور مسجدوں کی طرف کثر ت سے آنا جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے . (۲)

#### وضوء كرنے كاكامل طريقة

فرائض، واجبات، اورمستحبات پرمشمل وضوء کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:

#### ا\_دل سے وضوء کی نیت کرے!

عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: (انسا الائع مال ہائیات) (۳) اعمال کا دارو مدارنیت پرہے .

<sup>(</sup>١)مسلم، كمّاب الطبيارة باب خروج الخطايا مع ماءالوضو .ح ( ٢٣٥ )

<sup>(</sup>٢) مسلم، كمّا ب الطبيارة بالبيضل الوضوعلى المكارج، يّ (٢٥١).

<sup>(</sup>١٠) بخارى، كمّاب بدءالوحى، باب كيف كان بدءالوحى الى رسول التغليصية ح (١) ومسلم ح (١٠٠١)

زبان سے نبیت نبیں کرنی جا ہے ، کیونکہ اللہ کے رسول میں ہے کبھی بھی زبان سے نبیت نبیں کرنی جا ہے ، کیونکہ اللہ کے رسول میں ہے نبیت نبیں کی ہے ، اسی طرح اللہ رب العالمین حال دل سے اچھی طرح واقف ہے اسے بتانے کی ضرورت نبیں ہے .

# ۲\_بسم الله کے!

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: (الا صلا لا المسن لا وضوء له ولا وضوء لمن لمرید کر اسمر الله علیه)(۱) اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے وضوء نہ کیا ہو، اور اس شخص کا وضوء نہیں ہوتا جو اس کے شروع میں اللہ کے نام کا ذکر نہ کر ہے.

# سرتين مرتبه هيلي كود هله!

جیسا کہ عبداللہ بن زید (۲) اور عثمان رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے (۳)

م ایک ہی چلو میں وائیں ہاتھ سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، اور بائیں
ہاتھ سے ناک صاف کرے (۳) ، اس طرح تین بارتین چلو پانی سے کرے جیسا کہ عبداللہ بن
زیدرضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے (۴) ، کامل وضوء کرے ، اگر روزہ سے نہ ہوتو ناک میں پانی

ڈالنے میں مبالغہ کرے، جبیہا کہ لقیط بن صبرہ کی حدیث میں ہے(۵)

<sup>(</sup>۱) مجيح مجيح سنن ابودا وُو كتاب الطمعارة باب في التسمية على الوضوء ح (١٠١) وترندي (٢٥) وابن ماجه (٣٩٨).

<sup>(</sup>٢)(٣) بخارى ، كتاب الوضوء باب المسح على الرأس كله ح (١٨٥) ومسلم ح (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) بخارى، كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء ح (١٦٣) ومسلم ح (٢٢٦).

<sup>(</sup>۵) ميح ميح سنن ابوداؤد كتاب الطمعارة باب في الاستثار ح (١٣٢).

،وضوء کے لئے مسواک کر ہے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سابقہ صدیث میں گزرا.(۱)

<u>۵۔ تین بارچم ہ کوکان سے لے کرکان تک</u> چوڑائی میں اور بال نکلنے کی جگہ سے لے کرداڑھی اور ٹھوری کے نیچے تک لمبائی میں وصلے جیسا کہ عبداللہ بن زیداورعثمان رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے ، داڑھی کا خلال کر ہے ، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے . (۲)

۲۔ پھردا ہے ہاتھ کو الگیوں کے سرے سے لے کر کہنوں سمیت تین مرتبہ دھلے (۳)، ہاتھ کو سلے (۳)، ہاتھ کو سلے (۳)، ہاتھ کو سلے (۳)، ہاتھ کو بھر بائیں ہاتھ کو بھی دا ہے ہاتھ کی طرح دھلے.

<u>ک۔ پھرایک بارمر کامسے کر ہے، ہاتھوں کو بانی سے تر کر کے سرکے اگلے</u> حصہ سے شروع کر کے گدی تک لے جائے ، پھروہاں سے اس جگدوا پس لائے جہاں سے شروع کیا تھا (۲) ، دونوں ہاتھ کے انگشت شہادت کوکان کے اندرونی حصہ میں ڈالے ،

<sup>(</sup>۱) بخاری نے کتاب الصیام، ہاب السواک الرطب میں اس حدیث کومعلق صیغہ جزم کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ابن حزم وغیرہ نے اسے مجھے قر اردیا ہے.

<sup>(</sup>٢) صحيح سجيح سنن ابودا وُ د كتاب الطمعارة باب تخليل اللحية ح (١٠١) وتريذي (١٣٥) وابن ماجه (٢٣١)

<sup>(</sup>۳) جیسا کہ تمران عن عثان اور عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہم کی حدیث میں ہے جس کی تخر بہج گز رچکی ہے ، کہنیو ل کے د ھلنے کے ہارے میں ابو ہر میہ ورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آپنانگ نے (وضومیں ہاتھ کو دھلا یہاں تک آپ نے باز دکومعی دھلا) مسلم ح م

<sup>(</sup>٣) ميخ اين خزيمها ۱۲۷ ل (۱۱۸) عالم ارا١٩

<sup>(</sup>۵) جیسا کہ لقیط بن صبر ہ کی حدیث میں ہے۔ صحیح مسجع سنن ابودا ؤد کتاب الطمعار ۃ باب فی الاستثار ت (۱۳۲)

<sup>(</sup>۲) جبیبا کے جمران عنان اورعبداللہ بن زیدرضی اللہ عنبم کی حدیث میں ہے جس کی تخریج عنز رہی ہے

اورانگوٹھوں سے کان کے بالائی حصہ کاسے کر ہے.(۱)

۸ر پھر اپنے داہنے پاؤں کو انگلیوں کے سرے سے لے کر مخنوں سمیت تین مرتبہ د ھلے، (۲) انگلیوں کا خلال کرے (۳) پھر ہائیں پاؤں کو بھی داہنے پاؤں کی طرح د ھلے

#### ٩ ـ پررعاء روعے

((اشهد أن (اله الااله وأشهد أن محمدا عبد و رسوله (اشهد أن (الله مراجعلنى من التوابين واجعلنى من المسلم المه مراجعلنى من المسلم الله مراجعلنى من المسلم وبحمدك اشهد أن (اله الا المستظهرين (۵) سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن (اله الا أنت استغفرك وأتوب البك )) (۱) مي گوائى و يتا ہوں كمالله كسواكوئى معبود برحق نہيں ہے ، وہ اكيلا ہے ، اس كاكوئى شريك نہيں ہے ، اور ميں گوائى و يتا موں كى محمولية الله كے بنده اور اس كے رسول ہيں ، اے الله تميں زياده تو بہ كرنے والوں اور پاكى حاصل كرنے والوں ميں سے بنا ، اے الله تو پاك ہے ، ميں تيرى تعريف كرتا ہوں ، اور ميں گوائى و يتا ہوں كہ تير بيسواكوئى معبود برحق نہيں ہے ، ميں تجمد سے مغفرت كاطالب ہوں اور تجمد سے تو بہ كرتا ہوں .

<sup>(</sup>۱) د كھيئسنن ابودا ؤ دكتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي الفيلة ح (۱۲۱\_۱۲۳) دونوں عديثوں كوشنخ الباني نے سيح كہاہے.

<sup>(</sup>٣) جيبا كه حمران عن عثان اورعبدالله بن زيدرضي الله عنهم كي حديث ميں ہے جس كي تخريب گزرچكي ہے

<sup>(</sup>٣) جبيها كەلقىط ئنصېرەرضى اللەعنەكى ھديث ميں ہے جس كى تخ ينځ گزرچكى ہے

<sup>(</sup>٣) مسلم كمّا ب الطبارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء ح (٢٣٣)

<sup>(</sup>۵) صحيح سنن رتذي ، كما بالطبارة باب نيمايقال بعد الوضوء ح (۵۵)

<sup>(</sup>٢) نسائي عمل اليوم والليلة ح (٨١) نيز و سيعين ارواء أفليل اره١٣٥

ا۔ جس نے مذکورہ طریقہ کے مطابق وضوء کیا، پھر دنیاوی خیالات ووساوس سے
پاک دورکعت نماز پڑھی، تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر
دینگے، جبیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث میں ہے(۱) اور جبیا کہ عقبہ بن
عام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: (ما من مسلم
یتؤ ضافیہ حسن وضوء لا ٹمریقوم یصلی در کھتین مقبل علیہ ما
بقلبہ ووجهہ الروجیت لہ الجنق) (۲) جو مسلمان بھی اچھی طرح وضوء کرتا
ہے، اور پھر چرے اور دل کی کیسوئی سے دورکعت نماز ادا کرتا ہے، تو جنت اس کے
لئے واجب ہوجاتی ہے۔

اسی طرح ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے بو چھا بلال بتاؤ حالت اسلام میں تم نے کون سا (نفلی) عمل کیا ہے جس پرتمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تمہار سے جوتوں کی آ واز اپنے آ گے جنت میں سنی ہے ، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ، اس سے زیادہ پرامید عمل ہم نے کوئی نہیں کیا کہ جب بھی میں رات یا دن میں وضوء کرتا ہوں تو جتنی اللہ کومنظور ہونماز پڑھ لیتا ہوں (۳)

<sup>(</sup>۱) بخاری، ت(۱۶۱۳) ومسلم ت (۲۲۲)

<sup>(</sup>۲)مسلم ١ (۲۳۲)

<sup>(</sup>٣) بني ري .كتاب أتتهجد وبإب فطنل الطهور بالليل والنهنارين (١١٣٩) مسلم ت (٢٢٥٨).

#### وضوء کے فرائض وار کان

فرائض وضواوراً رکان وضوء دونوں ایک ہی چیز کو کہتے ہیں ، کیونکہ انہیں فرائض کے ذریعہ سکی چیز کو کہتے ہیں ، کیونکہ انہیں فرائض کے ذریعہ سکی چیز کی اور جن اقوال وافعال کے ذریعہ سکی چیز کی ماہیت تشکیل یائے اسے اس کوار کان کہتے ہیں .(۱)

## فرائض وضوء جهرين:

#### ا \_ چره کا دهانا

ا۔ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ یأیها اللذین آمنوا اذا قستم الی الصلاة فاغسلوا وجوه تحم ﴾ (۲) اے ایمان والوجب تم نماز کے لئے کھڑے ہو توایخ منہ کودھولو.

چېره کے دھلنے میں کلی کرنااورناک میں پانی ڈال کرصاف کرنا بھی شامل ہے جبیبا کہ درج ذیل دلائل سے ثابت ہوتا ہے.

ارلقیط بن صبر ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فر مایا: (وبالغ فی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ فی فر مایا: (وبالغ فی اللہ ان تحون صائماً) (۳) اور ناک میں (وضوء کرتے ہوئے) یانی ڈالنے میں مبالغہ کروالا کہتم روزہ سے ہو.

<sup>(1)</sup> ديكھتے الشرح المتع لا بن عثيمين ارس١٣٨\_١٣٨.

<sup>(</sup>۲) سوروما ندوآیت:۲.

<sup>(</sup> m ) صحيح سنن ابودا ذو كتاب الطهارة باب في الاستثارح ( ۱۳۲ )

برلقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے بیکھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: (اذا تؤضأت فسط )(۱) جبتم وضوء کروتو کلی کرو

ج رابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللیفی نے فر مایا: (مسن توضاً فیلیستنٹر) (۲) جو وضوء کرے اسے جا ہے ناک کو (پانی ڈال کر ) جھاڑے

دراللّٰہ کے رسول میں ہیں ہمیشہ وضوء میں کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتے تھے

٧- كهنول سميت دونول باتهول كودهلنا بهلے دائيس كو پھر بائيس كو. بهلے دائيں ہاتھ كو پھر بائيں ہاتھ كود ھلے.

ارار شادباری تعالی ہے ﴿ بایها اللذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوه تحمر وأیدی یم الی المرافق ﴾ (۳) اے ایمان والو جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتوا ہے منہ کواورا پنے ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھولو.

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: (اخا نوضاً تمر فابد ؤا بمیامن حمر) (۳) جبتم وضوء کر وتو پہلے اپنے واسے طرف سے شروع کرو!

(۱) مجيح بمجيح سنن ابودا وُ د كتاب الطبيارة باب في الاستثار ح ( ۱۳۴ )

(٢) بخاري ، كمّا ب الوضوء ، بإب الاستثمار في الوضو ، ح (١٦١) ومسلم ح (٢٣٠)

(٣) سوره ما نده آيت ٢

(٣) صحيح صحيح سنن ابودا وُد كتاب اللباس باب في الانتعال ح (١٣١٣) ابن ماجه ح (٣٠٢)

#### ٣- بورے سر کاسے کرنا

ارارشادباری تعالی ہے ﴿ وامسحوا برؤستکم ﴾ (۱) اورا پنے سروں کا مسے کرو، سر کے سے کرنے میں کان کامسے کرنا بھی شامل ہے جبیبا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: (الا ذناب ان مسن اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: (الا ذناب ان مسن اللہ اُس) (۲) دونوں کان سرکا حصہ ہیں.

اس طرح آ يعلي نے ہميشہ كان كاسم كيا ہے.

#### سريرس كرنے كاتين طريقه ب

ارعبدالله بن زیدرض الله عنه سے مروی ہے کہ (أن النبی وظالی مسح داسه بیدی فاقبل بهما و اُحدر بدأ بمقدم داسه نمر ذهب بهما الی قفاہ نمر درهما الی المکان الذی بدأ منه ) (۳) الله کے رسول الله ففاہ نمر درهما الی المکان الذی بدأ منه ) (۳) الله کے رسول الله ففاہ نمر درهما الی المکان الذی بدأ منه ) (۳) الله کے رسول الله فی سے نیم می کیا ، اپنی دونوں ہاتھی کو سرک آگے سے پیم لے گئے اور پیم سے تروع کر کے گدی تک لے گئے ، اور پیم وہاں سے بالوں کا مسح کرتے ہوئے اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے بالوں کا مسح کرتے ہوئے اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا

<sup>(</sup>۱) سوره ما نکره آیت:۲

<sup>(</sup>۲) صحیح شیخ سنن این ماجد کتاب الطبارة باب الاذ نان من الرأس ت (۱۳۸۹) تفصیل کے لئے و کیلئے ارواء الغلیل ت (۸۴) وسیحد ت (۳۳) (۳) بخاری ت (۱۸۵) ومسلم ت (۲۳۵) اس حدیث تنح شنخ شنج کر رچکی ہے

#### ۲\_صرف پکڑی پرسے کرنا

اگرسر پرمضبوط پگڑی بندھی ہوئی ہے تواس پرمسے کر سکتے ہیں جیسا کہ عمروبن امیہ رضی اللہ عنہ کے باپ سے مروی ہے کہ (رأیت دسول اللہ وعلی یہ مسلح علی عمامته و خفیه )(۱) میں نے اللہ کے رسول اللہ ہوگڑی اور موزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا،،البتہ صرف پگڑی یا پگڑی اور پیشانی دونوں پرمسے کرنے کے وہی شرائط ہیں جوموزہ پرمسے کرنے کے ہیں، یہی قول علامہ ابن باز اور ابن تیمیہ رحما اللہ کا ہے ۔ (۲)

## ٣ ـ پگڑی اور پیشانی دونوں برسے کرنا

مغیره بن شعبه رضی الله عند سے مروی ہے کہ (أن النبی وَعَلَیْ توضاً ومسح بناصیت و علی الله کے رسول مالله نے بناصیت و علی العمامة و علی خفیه ) (۳) الله کے رسول الله فی فی فی وضوء کیا اور بیثانی ، پکڑی اور موزول پرسے کیا.

بگری پرمسے کیا.

<sup>(</sup>۱) بخاری و کتاب الوضوه باب المسح علی الخفین ح (۲۰۴۰–۲۰۵) نیز د میکیئز زادالمعادا ر۱۹۹

<sup>(</sup>٢) د يكيي شرح العمد ولا بن تيميدس (٢٤١)

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الطبارة باب المسح على الخفين ح (٣٤١)

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الملهارة باب المسح على الخفين ح (٢٧٥)

#### الم مخنون سميت يا وَن كودهلنا

ارارشادباری تعالی ہے ﴿ وأرجل کم الی ال کعبین ﴾ (۱) اپنے پاؤں کو گنوں سمیت دھولو.

نیز اللّٰہ کے رسول علی ہی ہمیشہ وضوء میں ہیر دھلتے تھے، ہیر کے دھلنے میں ایڑی کے دھلنے کا خاص اہتمام کرنا جا ہئے:

ابو ہریرہ ، عائشہ اور عبد اللہ بن زیدرضی اللہ عنہم سے مردی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ سے اللہ کا اللہ کے رسول علیہ سے اللہ اللہ کا ایک آدی کو دیکھا کہ اس نے وضوء کیا ، کیکن اس کی ایر بی نہیں بھیگی تھی تو آپ نے ) فرمایا: (ویل للا عقاب من الناد ) (۲) ایر می والوں کے لئے جہنم کی ویل ہے.

مذكوره حارون فرائض وضوء كى دليل الله تعالى كاية قول ہے:

﴿ يأيها اللذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوه كمر وأيديكم الى وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى السكعبيين ﴿ ٣) الما يمان والوجب تم نمازك لئے كھڑ موتوا ہے منہ كواورا بے باقعول كو كہذو السميت دھولو.

<sup>(</sup>۱) سوره ما نمره آیت ۲

<sup>(</sup>٢) بخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوقة بالعلم ح (٧٠)، ح (٩٢) و ح (١٦٣) ومسلم ح (١٦٣)

<sup>(</sup> ۳ )سور د ما نگره آیت ۲

#### ۵۔اعضاءوضوء کے دھلنے میں ترتیب

مندرجہ ذیل وجوہات کی بناپراعضاء وضوء کے دھلنے میں ترتیب کا خیال رکھنافرض ہے اللہ درب العالمین نے آیت کریمہ میں اُعضائے وضوء کو بالتر تنیب ذکر کیا ہے ، بایں طور کہ سے کرنے والے اعضاء کو دھونے والے اعضاء کے درمیان ذکر کیا ہے ، اگر یہاں ترتیب مقصود نہ ہوتی ، تو پہلے دھونے والے اعضاء کو ذکر کیا جاتا ، پھرسے کرنے والے کو یااس کے برعکس .

ب- آپنائی نے ہمیشہ بالتر تیب ہی وضوء کیا ہے.

ج رالله كرسول الله كافر مان ب: (ابد فرابسا بدأ الله) (۱) تم اس سے شروع كروجس سے الله فرمان م كيا ہے.

#### ٢\_موالات:

موالات سے مراد بلافصل بے در بے اعضائے وضوء کا دھلنا ہے، بایں طور کہ ایک عضو کو دھلنا ہے، بایں طور کہ ایک عضو کو دھلنے میں اتنی تا خیر نہ کی جائے کہ پہلاعضو خشک ہوجائے.

عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ اللّٰد کے رسول اللّٰیہ نے ایک آ دمی کودیکھا کہ اس نے وضوء کیا اور اپنے ہیر پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک جھوڑ دیا ہے تو

<sup>(</sup>١)مسلم، كتاب الحج، باب جمة النبي للفية ح (١٢١٨)

آپیلی نے اس سے فرمایا: (ارجع فأحسن وضوء ك)(۱)واپس جاكر اچھی طرح وضوء کروچنانچہوہ واپس گئے (وضوء کیا) پھرنماز پڑھی.

اورسنن ابوداؤد میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس کے پیر میں ایک درهم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی جہاں وضوء کرتے ہوئے یانی نہیں پہونچا ،تھا تو آپ ایک اسے وضوء اور نماز دونوں لوٹانے کا تھم دیا۔ (۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موالات فرض ہے کیونکہ اگر موالات فرض نہ ہوتا تو آ سے مطلوم ہوا کہ موالات فرض نہ ہوتا تو آ ہے مطابقہ اسے صرف اس جگہ کودھل لینے کا حکم دے دیتے .(۳) وضوء کے شرا کط

#### وضوء کے شرا لط دس ہیں:

ا۔اسلام۲۔عقل۳۔تمیز۵۔نیت۵۔وضوء کے ختم ہونے تک نیت وضوء کا استمرار ۱ ۔موجب وضوء کا ختم ہونا ۔ک۔قضائے حاجت سے فراغت کے بعد وضوء سے پہلے استنجاء کرنا یا وجیا استعال کرنا ۸۔ پانی کا پاک اور مباح ہونا ۹۔ چڑے پر پانی پہو نچنے سے مانع چیز کا ازالہ استعال کرنا ۸۔ پانی کا پاک اور مباح ہونا ۹۔ چڑے پر پانی پہو نچنے سے مانع چیز کا ازالہ ۱۔سلس البول جیسی بیاری والوں کے لئے فرض نماز کا وقت داخل ہونا (۴) مسلم، کاب الطہارة، باب استیعاب جیج اُجزا بھل الطبارة ح (۲۳۳).

(٢) صحیح سنی ابوداؤد، كتاب بلطهارة ، باب تفریق الوضوء ح (١٤٥) تغصیل کے لئے دیکھتے ارداء الخلیل ح (١٧١١).

(۳) دیکھئے منارانسبیل ۱۲۸۱ والشرح کمعیع ۱۸۸۱، والروش الربع حاصیة این القاسم ایرا ۱۸، والمعنی لابن قد امدار ۱۵۵ومؤلغات اشنع محربن عبد الو باب دوسری جلد اور فرآوی الشیخ این باز ۳ ۲۹۲۰

( م ) و يكيئ ان شرائط كي شرح الروض المربع حاشية ابن القاسم ام ٩ ١٨ ما ١٩٣٠ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوباب جرم ، اور فآوي الشيخ ابن باز ٣ ٢٩٥٧ م

# وضوء کی سنتیں

## ا\_مسواك كرنا:

وضوء کرتے وقت مسواک کرناسنت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول طالبہ نے نے فرمایا: (لے ولا أن أشف علی امتی لائم و نہم مر باللہ کے رسول علی احتی لائم وضوء )(ا) اگر میں اپنی امت پرمشکل نہ جانتا تو آنہیں ہر وضوء کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا.

#### ب-وضوء كي شروع مين متعيليون كا دهلنا:

وضوء کے شروع میں ہتھیلیوں کا دھلنا سنت ہے، البتہ نیند سے بیدار ہونے والے کے لئے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ دھلنا واجب ہے .(۲)

#### ح\_اعضائے وضوء کاملنا:

اعضائے وضوء کا ملناسنت ہے، عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مطابعت کے باس (وضوء کے لئے) مد کا دو تہائی حصہ پانی (وضوء کے لئے) مد کا دو تہائی حصہ پانی (وضوء کے لئے) لایا گیاتو آب اس سے اپنے ہاتھ ملنے لگے. (۳)

<sup>(</sup>۱) بخاری نے کتاب الصیام، باب السواک الرطب. میں اس حدیث کو حلق میغدجزم کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ابن حزم وغیرہ نے اے میج قرار دیا ہے.

<sup>(</sup>۲) بخاری ح (۱۹۲) ومسلم ح (۱۱۸) آواب تضاء حاجت میں اس حدیث کی تخر بیج گزر چکی ہے (۳) ابن خزیمہ ح (۱۱۸) حاکم ارا ۱۲ اصفت وضوء میں اس حدیث کی تخر تیج گزر چکی ہے

#### د اعضائے وضوء کا تین تین باردهلنا:

اعضائے وضوء کا تنین تین بار دھلنا سنت ہے، جبیبا کہ عثمان بن عفان اور عبداللہ بن زید کی سابقہ حدیث میں ذکر کہا گیا ہے.

آپیلیسے سے اعضائے وضوء کا تین تین بار دھلنا ثابت ہے اور یہی عموما آپیلیسے کا معمول تھا،اسی طرح دودوبار،(۱)اورایک ایک بار(۲) بھی ثابت ہے اسی طرح ایک ہی وضوء میں بھی آپیلیسے سے بعض اعضاء کا دوبار اور بعض اعضاء کا ایک باردھلنا بھی ثابت ہے ۔(۳)

#### ھ۔وضو کے بعددعا کا بڑھنا:

وضوء کے بعد دعا کرنا سنت ہے جبیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سابقہ صدیث میں گزرا ہے. (۴)

#### وتحية الوضوء يره هنا:

وضوء کے بعد دورکعت تحیۃ **الوضوء پڑھناسنت ہے،** جبیبا کہ عثمان بن عفان ،عقبہ بن عامراور بلال رضی الله عنهم کی کی سابقہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے .(۵)

<sup>(</sup>۱) بخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء مرتین مرتین ح (۱۵۸)

<sup>(</sup>٢) بخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوءمرة مرة ح (١٥٧)

<sup>(</sup>٣) بخارى، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كلهرج (١٨٥) ومسلم ح (٢٣٥)

<sup>(</sup>١٧) مسلم ح (٢٣١٧) صفت وضوء مين اس حديث كي تخ ين مُزرجَك ب

<sup>(</sup>۵) بخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالكيل، النهاري (١١٣٩) ومسلم ح (٢٣٥٨)

## ز وضوء کوکامل کرے، اور یانی استعمال کرنے میں اسراف سے بجے!

ایک مسلمان کے لئے بہتر ہے کہ وضوء میں اعضاء کو تین تین بارد صلے، اور وضوء اور عنسان میں یانی استعال کرنے میں اسراف اور حدسے تجاوز کرنے سے بیجے.

ارعا کنٹہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول قلیلے ایک فرق برتن سے عسل جنابت فرماتے تھے. (۱)

سفیان کہتے ہیں ایک فرق تین صاع (۲) کا ہوتا ہے . (۳)

ب ۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ ایک صاع سے لے کر یانچ مدمیں عنسل فرماتے تھے . (۲۲)

ج رعا کشہرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ اور میں ایک ہی برتن سے عنسل کرتے ،جس میں تقریبا تمین مدیا اس کے قریب بانی ہوتا تھا. (۲) ام عمارہ (۵) عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہما (۲) سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ کے یاس (وضوء کے لئے) لایا گیا تو

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في عسل البخالية ،ح (١١٩).

<sup>(</sup>۲) ایک صاع جار مدکا ہوتا ہے اور ایک مدمعاصر وزن کے اعتبارے (۲۲۵) گرام کا ہوتاہہے، بایں طور ایک صاع معاصر وزن کے اعتبارے (۲۵۰۰) اور ایک فرق (۵۰۰ ء) گرام کا ہوگا ہتر جم

<sup>(</sup>٣) بخارى اكتاب الوضوء، باب الوضوء بالمدت (٢٠١) ومسلم ت (٣٢٥)

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الحيض ، باب القدر المستحد، من الماء في عسل البحابة ح (٣٢١).

<sup>(</sup>۵) صحیح سنن ابودا وُ د کتاب الطبهارة ، باب مایجزی ء من الماء فی الوضوء ح (۹۴).

<sup>(</sup>٢) ابن فزيمه ارا٢ ح (١١٨) وهاكم ارا١١

آب اس سے اپنے ہاتھ ملنے لگے.

امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ الله کے رسول میں نے وضاحت فرمادی ہے کہ وضوء میں ایک ایک بار دھلنا فرض ہے، اس طرح آپیائی ہے۔ ایک ایک باراور دو دو بار دھلنا بھی ثابت ہے، لیکن آپ علیہ نے بھی تین بارے زیادہ نہیں دھلا ہے، اسی وجہ سے علماء كے نزد كي يانى ميں اسراف كرنا اور فعل ني الله سے تجاوز كرنا حرام ہے(۱). حافظ ابن حجر رحمه الله سابقه روايتول مين تطبيق ديتے ہوئے فرماتے ہيں كه بيداختلاف (اعضاء کے دھلنے کے بارے میں وار دعدد) اس بات کی دلیل ہے کہ مختلف حالات میں آ یکافیلئے نے بقدرضرورت اعضاء وضوء کو دھلاہے . (۲) آ پیلائیں کی عادت شریفتھی کہ کمال وضوء کے ساتھ یانی استعال کرنے میں میانہ

روی اختیار فرماتے تھے.

عبدالله بن عباس صى الله عنهما يهم وى ہے كما يك رات ميں اپني خاله ميمونه كے گهر سویا هواتها ، جب رات کا بچه حصه گزرگیا تو دیکھا که ، آپیلینی ایشے اور ایک لٹکے ہوئے مشکیزہ سے ملکاسا وضوء کیا، اور نمازیر ھنے لگے. (۳) بہر حال تمام مسلمانوں کو جا ہے کہ آپ علیہ کی سنت پر ممل کرتے ہوئے یانی

استعمال کرنے میں میانہ روی اختیار کریں ، اسراف اور فضول خرجی سے بجیس. (۱) دیکھئے بخاری ، کتاب الوضو ، باب ماجاء نی الوضو ، مع فتح الباری ا۲۳۳

<sup>(</sup>٢) و مكيحة فتح البارى ار٥٠٥.

<sup>(</sup> ٣ ) بخاری، کتاب الوضوء ، باب التخفیف فی الوضوء ح ( ١٣٨ )

عمروبن شعیب عن أبیه عن جده رضی الله عند سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی الله کے رسول مالیہ کے سول مالیہ کے سول مالیہ کے یہاتی الله کے رسول مالیہ کے پاس آیا جسے آپ نے تین تین بار وضوء کر کے دکھایا ، پھر فر مایا: یہی وضوء کا طریقہ ہے جس نے باس سے زیاوہ کیا ،اس نے براکیا حدسے تجاوز کیا ،اورظلم کیا .(۱)

عبدالله بن مغفل رضی الله عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے الله کے رسول الله کے کوفر ماتے ہوئے ساتے ہوئے ساتے ہوئے ساتے کہ: میری امت میں کچھا سے لوگ ہو نگے جو طہارت اور دعاء میں حد سے تجاوز کریں گے (۲)

## وضوءتوڑنے والی چیزیں ابیشاب اور باخانہ کی جگہ سے نکلنے والی چیزیں:

#### جسے بیشاب، پاخانہ، (۳) ہوا (۷)، مذی (۵)، ودی منی (۲)، ابن قد امدر حمد الله

(۱) حسن صحيح نسائي ، كتاب الطهارة ، باب الاعتداء في الوضو ، ح ( ١٣٠) وابن ملجه ح ( ٣٢٢ ) واحمة ٢٠٠ /.

(٢) صحيح صحيح ابوداؤد، كمّاب الطبارة، بإب الاسراف في الماء ح (٩٦)

(٣) جيها كدارشاد بارى تعالى ب(أو جا. أحد مسكمر من العانط) سوره ما كده آيت ٢- اوره فوان بن مسال رضى النه عند عمروى بكدانند كرسول والله في غربا ولكر من غانط وبول وبوم (ليكن بإغانه، بيثا باورسوني عند عمروى بكان بإغانه، بيثا باورسوني عند عمرون فا لنحى فنرورت نبيل به مندامام اجمر ٢٣٠ و ترندى ح (٩٦) وابن ماجه ح (٨٥٨) شخ البانى في المعروض كها به و يكهيئ صحيح سنن ترندى ار٣٠ و يمندا بار چه تاقض وضوء بين ليكن ان موزه فكالنه كي فنرورت نبيل به بلكه وضوكرت وقت اس مسئن ترندى ار٣٠ و يمندا كافى به بلكه وضوكرت وقت اس مسئن ترندى اردت بيل به بلكه وضوكر بين الرحمة كرايدنا كافى به بلكه وضوكر بين بيك وسئن كرايدنا كافى به بلكه وضوكر بين بيك وسئن كرايدنا كافى به بلكه وضوكر بين بيك بين كرايدنا كافى به بلكه وضوكر بين بين بين كرايدنا كافى به بلكه وضوكر بين بين بين كرايدنا كافى به بلكه وضوكر بين بين بين كرايدنا كافى بين بين كرايدنا كافى بين بين بين كرايدنا كافى بين كرايدنا كافى بين بين كرايدنا كافى بين بين كرايدنا كافى بين بين كرايدنا كافى بين كرايدنا كافى بين كرايدنا كافى بين بين كرايدنا كافى بين كرايد كرايد

'') جیسا کہ آپنائی نے استحض کے بارے میں فرمایا جے دوران نماز شیطان یہ وسوسددلاتا ہے کہ اس سے ہوا خارتی ہوگئی ہے(اس سے معلوم ہوا حنبی بسسسے صونا أو بدحد ریستا ) کہ اس وقت تک مجدت نہ نگلے جب تک آواز ندین لے یابد بوزمحسوس کرلے ۔ (اس سے معلوم ہوا کہ ہوا تاتف وضوء ہے ) دیکھنے بخاری ، ح (۱۳۷) ومسلم ح (۱۳۷)

( ۵ ) جیما کملی رضی الله عند کی سابقه عدیث میں ہے .

(۲) جبیبا کہ ابن عباس رضی الند عنبماہے مروی ہے کہ (منی ، ندی ، ودی ،اان میں ہے منی میں غنسل ہے اور مذی اور ودی میں کامل وضوء سَرِنا ہے ) ویکھنے مغنی لابن قد امدار ۲۳۳ فر ماتے ہیں ندکورہ چیز وں سے وضوء ٹوٹے پرتمام ملاء کا اجماع ہے، (۱) اس طرح استحاضہ کے خون کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ اس سے بھی وضوء ٹوٹ جاتا ہے (۲) اور یہی عام علاء کا قول ہے (۳)

## ٢\_ پیشاب اور باخانه کی جگہ کے علاوہ جسم کے دیگر حصہ سے نجاست کا لکلنا

اگر نکلنے والی بینجاست پیشاب اور پاخانہ ہے، تو جا ہے تھوڑا ہو بیا زیادہ اس سے وضوء ٹوٹ جائے گا، اور اگر بیشاب اور پاخانہ کے علاوہ کوئی اور نجاست ہے، جیسے خون یاتی ء یا موادوغیرہ تو سیجھ علاء کا کہنا ہے کہ اگر زیادہ ہے توان سے بھی وضوء ٹوٹ جائے گا(م)

#### ٣ عقل كازائل مونا:

زوال عقل اگر گہری نیندی وجہ ہے ہوتھے بات یہی ہے کہ اس سے وضوء ٹوٹ جائے گا، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ (کان درسول الله عنابة بأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامر بليا لهن الا من جنابة ولئے بأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامر بليا لهن الا من جنابة ولئے بأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامر بليا لهن الا من جنابة ولئے بامرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامر بليا لهن الا من جنابة ولئے بامرنا أن لا ننزع من خانط وبول ونومر (٥) الله كرسول الله بميں حكم ديتے تھے كہ ولئى الله بميں بول تو تين دن تين رات اينے موزول كونة ذكالين الا كہ بميں جنابت لائن الله بين بنابت لائن

<sup>(</sup>٢) ما اشرینی الله منها ہے مروی ہے کہ آپ ایک نے فاطمہ بنت ابن ٹیٹن ہے فرمایا کھتم ہر نماز کے لئے وسو، کروہ آمےاس حدیث ن کڑتن آرہی ہے

<sup>(</sup> m ) مغنی ایا بین قد امدار ۲۳۰۰

<sup>(</sup> ٣ ) أَهُ وَ عِنْ أَهِ أَنْ اللَّهِ عِنْ ١٠٣٨، الشَّرِيُّ اللَّهِ عَنْ ١٠٣٠، مَعْنَ مِن قَرْ المها ٢٥٠ و ٢٥٠

<sup>(</sup> ۵ ) منداما مرائد ۱۰ ما ۱۰ مرزند في ن ( ۹۲ ) دارت ماهد ن ( ۱۰ مرد) شيخ البوني في المصاحب و تعطيع منن ترفدي الروس

ہوجائے،البتہ پاخانہ بیشاب اور نیندے (نکالنے کی ضرورت نہیں ہے).

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند بھی منجملہ تمام نواقض وضوء میں ہے ایک ناقض ہے، کیونکہ آپنائی نے اسے بول وبراز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے ،جواس کے ناقش ہونے کے لئے قطعی ثبوت ہے.

نیند کے علاوہ دوسرے جتنے بھی عقل کے زائل ہونے کے اسباب بیں جیسے جنون ، ہے ہوشی ،نشہ، یا مخدر عقل دوائیاں ان ہے وضوءٹو مے جاتا ہے جیا ہے تھوڑ اہویازیادہ.(۱)

## ٧- بلا برده شرمگاه (قبل دوبر) كا جيمونا

بلایر دہ شرمگاہ (قبل و دبر) کوچھونے سے مندرجہ ذیل دلائل کی وجہ سے وضوءٹوٹ جاتاہے:

ا۔ جابر اور بسر ہ بنت صفوان رضی اللّٰہ عنہما ہے مروی ہے کہ اللّٰہ کے رسول علیہ نے فرمایا: (من مس ذکری فلیتؤضاً) (۲)جوایئے آگند تناسل کوچھوئے وہ وضوء کرے. برام حبیبه اور ابوایوب رضی الله عنهما کی حدیث میں ہے کہ، میں نے اللہ کے رسول عليقة كوفر ماتي موئي من المن مس فرجه فلينؤضاً) (٣)جواية شرمكاه كو

(۱) و کیم مفنی لا بن قد امدار ۲۳۴

(۲) بسره رضی القدعنها کی حدیث کوابودا وُدینے کتاب الطہارة باب الوضوء من مس الذکرح ( ۱۶۳) وتریذی ت (۸۲) ابن ماجه ت (29م) روایت کیا ہے اور البانی نے اسے معیم کہاہے و تکھئے ارواءالغلیل ٹ (۱۱۷)اور جاہر رضی اللہ عند کی حدیث کواہن ماجہ نے تماب العلميارة وسننها ، بإب الوضوء من مس الذكرين (٣١٠) مين روايت كياب ، اورشخ الباني في الصحيح كباب، كيصيح ابن ماجيل (٣١٣)

(٣) ام حبيبه رضي الندعنها ،اورابوايوب كي حديث كواين ماجه ن كتاب إطبيارة وسننها ، باب الوضو، من مس الذكر ميں باتة تيب ت(١٩١١) ت (۱۸۲) روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے میچ کہاہے و کیمنے جی ابن ماجدی (۲۸۲) و ر (۲۸۷)

جھوٹے وہ وضوء کرے!

ج-ابو ہریره رضی اللہ عند مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: (اذا افسی اللہ عند مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ عند مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ عند ولا حجاب اللہ عند کی اللہ عند ولا حجاب فلیتؤضا ) اور) جبتم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو بلا پردہ تجھوئے تو وہ وضوء کرے!

آلئہ تناسل کی طرح علقہ دہر (یا خانہ نکلنے کی جگہ) بھی ہے لہذا حلقہ دہر بھی ججھوئے سے وضوء ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

#### ۵\_اونٹ کا گوشت کھانا:

اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ایک آ دمی نے اللہ کے رسول ایک ہے سوال کیا: کیا بکری کا گوشت کھانے سے موال کیا: کیا بکری کا گوشت کھانے سے موفوء نہ مم وضوء کریں؟ تو آپ ایک ہے جواب دیا اگر چا ہوتو وضو کر واور اگر چا ہوتو وضوء نہ کرو، پھر اس نے سوال کیا: کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے ہم وضوء کریں؟ تو آپ مالی نے جواب دیا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے ہم وضوکر و. (۳)

(۱) ابن حبان کمافی الموارد ح (۲۱۰) ، و دارتطنی ار ۱۳۵ اسنن البیعتی ار ۱۳۳ اسٹی البانی رحمه اللہ بصحیحہ کے اندر کہا ہے کہ ابن حبان کی سند جید ہے ، طلق کی حدیث کے بارے میں بلوغ المرام کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ شروع اسلام میں عضوء تناسل کے جھونے ہے وضو نہیں ٹو نما تھا ، پھر حدیث بسر ہ کے ذریعہ بیتھم منسوخ ہوگیا ، پھے علاء کا کہنا ہے کہ بسر ہ کی حدیث طلق کی حدیث ہو رائج ہے ، لہذا عضوء تناسل کے جھونے ہے وضوء ٹوٹ جائے گا

(٢) د يكھئے الشرح لممتع لا بن شيمين رحمه القدار٢٣٣

(٣) بخارى، كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم الابل ح (٣٦٠).

#### ٢\_اسلام عرقد مونا:

معاذ الله اگر کوئی وضوء کرنے کے بعد مرتد ہوتا ہے، تو اس کا وضوء ٹوٹ جائے گا کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال برباد ہوجاتے ہیں ارشاد ہاری تعالی ہے ﴿ ومن یک غیر بالایمان فغد حبط عمله وهو فی الآخر الامن النخاسرین ﴾ (۱) منکرایمان کے اعمال ضابع اوراکارت ہیں ، اوروہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے.

نیزارشادباری تعالی ہے ﴿لئن أَسْرِ کَتْ لَيْحِبْطَنَ عَمْلُكُ ﴾ (۲) اگرتونے شرک کیا تو بلاشبہ تیراعمل ضالع ہوجائے گا.

میت کے خسل دینے کے بارے میں صحیح بات یہی کہ اس سے وضوء نہیں ٹو ٹما ہے، البتہ اگر خسل دینے والے کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پر بلا پر دہ پڑجائے ، تو اس سے ٹوٹ جائے گا، اور اس پر دوبارہ وضوکر نا واجب ہوگا جنسل دینے والے کو اس بات کا از حدا حتیاط کرنا جا ہے کہ اس کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پر بلا پر دہ نہ پڑنے یائے.

اس طرح شہوت بلاشہوت عورت کو چھونے سے بھی وضوء ہیں ٹوٹنا ہے، تا وقتیکہ شرمگاہ سے کسی چیز کا اخراج نہ ہو کیونکہ آپ طلب نے ایک مرتبہ وضوء کرنے کے بعد اپنی ایک ہیوی کا بوسہ لیا اور پھرنماز پڑھ لی ، دوبارہ وضوء نہیں کیا.

ربی بیآیت کریمه (أولمستمرالنساء) (۳) تواس میں کمس سے مراد جماع ہے نہ کہ چھونا جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور علماء کی ایک جماعت سے منقول ہے . (۴)

<sup>(</sup>۱) سوره ما کدوآیت ۲۰

<sup>(</sup>۲) سوروزمرآیت ۲۵

<sup>(</sup>٣) سور والنساءآيت ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) مجموع فآوي الشيخ ابن بإزرحمه القدم ٣٩٥٧ ومجموع فآوي ابن تيميه رحمه الله ١٣٣١ ٢٣٦ ٢٣٠

## جن امور کے لئے وضوء کرنامستحب ہے:

#### ا الله کے ذکر کے لئے:

الله کاذکرکرنے کے لئے وضوء کرنامستحب ہے، ابوموی نے اللہ کے رسول الله کی اور دعائے عامر کے بارے میں خبر دی، اور کہا کہ انہوں نے آپ کوسلام عرض کیا ہے، اور دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے، تو آپ علی منگایا اور وضوء کیا پھر دست مبارک کواٹھا کر یہ دعائی (الله مرا غفر لعبید ابی عامر) اے اللہ اپنے بندہ ابوعامر کی مغفرت فرمادے۔ (۱)

#### ب سوتے وقت:

وضوء کر کے سونامستحب ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علی ہے کہ اللہ کے رسول علی ہے نے فر مایا (اخرا أنیت مضجعك فتؤضاً وضوء ك للصلالا ثمر اضطجع على شقك الرئيسن) (۲) جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤتو نماز کی طرح وضوء کرو، پھرائے دائے کروٹ سوؤ.

سا\_وضوٹو ٹے کے بعد بریدہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے ایک دانلہ کے رسول علیہ نے ایک دان میں کے وقت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریا فت کیا، اے بلال سمل کیوجہ ہے جھ سے جنت میں آ گے بردھ گئے، میں گزشتہ رات جب (عالم خواب میں) جنت میں داخل ہوا

<sup>(</sup>۱) بخاری، کتاب المغازی، باب نزوة أوطاس ح ( ۴۳۲۳) ومسلم ح ( ۲۴۹۸)

<sup>(</sup>٢) بخاري، كتاب الدعوات، باب، اذ ابات طاهرا، ح (٦٣١١) ومسلم ح (٢٥١٠)

تو تمہارے چلنے کی آ ہٹ کوا پنے سامنے تی ،تو بلال رضی القدعنہ نے عرض کیا: اے القد کے رسول طالبینی جب بھی میں نے از ان دیا تو دور کعت نماز پڑھی ،اور جب بھی مجھے حدث الحق ہوئی تو میں نے فوراوضو کرلیا.(1)

#### ۳\_ہرنماز کے وقت:

برنماز کے وقت وضوء ہونے کے باوجود تجدید وضوکرنا سنت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: (لولا أن أشف علی امنی لائم رتهمر عند کل صلا اللہ بوضوء ومع کل وضوء بسواك) (۲) اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو انہیں برنماز کے وقت وضوء کرنے کا، اور ہروضوء کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم ویتا.

#### ۵\_مرده انهانے کے بعد:

مردہ اٹھانے کے بعد وضوء کرناسنت ہے، ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ سے مروی ہے کہ اللّٰہ کے رسول علیقہ نے فرمایا: (من غسل میتا فلیغتسل ومن حمل فلینو نے اللّٰہ کے رسول علیقہ نے فرمایا: (من غسل میتا فلیغتسل ومن حمل فلیتوضاً) (۳) جوم دہ کونہلائے وہ فسل کرے اور جوم رہ کواٹھائے وہ وضوء کرے.
(۱) سنن الرّندی، کتاب المناقب، باب مناقب عرضی الله عند ح (۳۱۸۹) ومندامام احمد ۲۰۵۰ میج البانی نے اسے میج کہا ہے دیکھے مجھے زندی ۳۷۵٬۰۵۳، میج الرغیب والرّمیب ح (۱۹۲۱)، ای کا شخ این بازر حمدالله نتوی دیتے تھے.

(۲) مند امام احمر ۲ ر ۱۵۰ سه ۲۵ سه ۱۵۱۷ منذری نے حسن اور شیخ البانی نے اسے سیح کہا ہے دیکھیے سیح الترغیب والتر میب ح (۹۵).

(٣) سنن ابوداؤد، كتاب البمائز، باب فی الغسل من شل کیست ح (٣١٦١) ، وتر ندی ح (٩٩٣) شخخ البانی نے اسے سمجے کہا ہے دیکھیے ارواء الغلیل ح (١٣٣١) . وتمام المربیر ص ١١١، شخخ ابن باز رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ مردہ کے اٹھانے سے وضوء کرنامستحب نبیں ہے ، کیونکہ اس سلسلے میں مروی حدیث منعیف ہے البت شسل دینے والے کے لئے مسل کرنامستحب ہے ، جبیبا کہ عائشہ واُساء کی حدیث میں ہے ، جس کا ذکر آ سے آرہا ہے .

#### ٢\_ تے کے بعد وضوکرنا:

قے کرنے کے بعدوضوکرنا سنت ہے، ابودرداءرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (قام فافطر فتؤ ضاً) (۱) اللہ کے رسول اللہ نے سے کیا، اورروزہ توڑدیا، پھر آپ نے وضوء کیا.

#### ٨-آگ بر كى ہوئى چزكھانے كے بعدوضوكرنا:

آگ پر یکی ہوء چیز کھانے کے بعد وضوء کرناسنت ہے ،آپیلیسے نے فرمایا : (تؤضاد ا مما مست النار) (۲) آگ پر یکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوء کرو.

لیکن اس کے برعکس عبداللہ بن عباس، اور عمر و بن امیہ، اور ابورافع رضی اللہ عنہم کی حدیث میں آپھائی کے برعکس عبداللہ بن عباس، اور عمر و بن امیہ، اور ابورافع رضی اللہ عنہم کی حدیث میں آپھائی کے بارے میں رہی ثابت ہے کہ آپ نے پکا ہوا گوشت کھایا ، اور نماز پڑھی دوبارہ وضوء نہیں کیا . (۳) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد آپ کا وضوء کا حکم دینا استخبابی ہے واجبی نہیں .

#### ۸\_جنبی جب کھانے کاارادہ کرہے:

جنبی جب کھانے کا ارادہ کریتواس کے لئے سنت ہے کھانے سے پہلے وضوء کرلے.

عائشہرضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ جب حالت جنابت میں کھانے یا

(۱)سنن ترندی ، كتاب الطهارة ، باب ماجاء في الوضوء والتى و، واحمه ۲۳۳۷، وابودا كادح (۲۳۸۱) ، هج البانى نے اسے كم كما به در كھے ارواء الفليل ح (۱۱۱) وتمام المئة مى ااا ، نيز در كھے الخيص الحبير ۲۰،۹۱، وشرح العمدة لا بن جمية م ۱۱۰۸، هج ابن بازر حمد الله كزد يك في مكر نے كے بعد وضوء كرنامت ب در كھے شرح بلوغ المرام .

(٢) مسلم كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النارح (٣٥٣).

(٣) بخاری کتاب الوضوم باب من لا يعوّ ضا من محم الشاة والسويق ح (٢٠٨) ، وسلم ح (٣٥٣) . بي في خ ابن بازر حمدالله سے يو چها كى كيا آگ رِ كِي بولَى چيز كمانے كے بعد وضوكر نامتحب ہے تو آپ نے كہا ہاں. سونے کاارادہ فرماتے ،تو پہلے نماز کی طرح وضوء کر لیتے تھے.(۱)

#### ٩- بيوى سے جب دوباره مباشرت كااراده مو:

اگر کوئی اپنی بیوی سے دوبارہ مباشرت کا ارادہ کرے، تو مباشرت سے پہلے وضو کرنا سنت ہے.

ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول آلی نے فرمایا: (اخراآت ۔۔۔۔ احد کے سراھلہ ٹمر ازاد آن یعود فلیتؤضا ) جبتم میں سے کوئی اپنی بوی سے دوبارہ ہمبستر ہونے کا ارادہ کرے ، تواسے وضوء کرنالینا چاہئے. (۲) رہائسل تو بسااوقات آ ہے تھے ایک ہی شل میں ساری بیویوں کے پاس چلے جاتے رہائس اوقات آ ہے تھے ایک ہی شل میں ساری بیویوں کے پاس چلے جاتے ہے (۳)

## ا۔ اگرجنبی بغیر سل کے سونا جا ہے:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ کیا اللہ کے رسول میں اللہ عالمت جنابت میں سوتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا (نبھم ویتوضاً) (سم) ہاں اور وضوکر لیا کہ تہ تھ

<sup>(</sup>١) مسلم اكتاب الحيض اباب جوازنوم البحب واستحباب الوضو وله ونسل الغرج.. ح (٣٠٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم، كمّاب الحيض ، باب جوازنوم البحب واستحباب الوضوء له و نسل الغرج... ح (۳۰۸) ، فينح ابن باز رحمه الله نے كہا كه ظاہرى حديث معلوم بوتا ہے كه دوباره بهم بسترى كے لئے وضوء كرنا واجب ہے.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كمّا بالحيض ، باب جوازنوم البحب واستحباب الوضوء له وتسل الغرج... ح (٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) ديكيئ بخاري ، كمّا ب الغسل ، باب كينونة الجعب في البيت اذا تؤمنا قبل أن يغتسل ح (٢٨٦) ومسلم ح (٣٠٥).

علامه ابن بازرحمه الله فرمات بین که: آپیلیسی سے سونے سے پہلے سل کرنا بھی ثابت ہے.

بایں طور جنابت کے بعدسونے سے پہلے تین حالت ہوئی:

پہلی حالت: بلا وضوءاور بلاغسل سوئے بیمکروہ اورخلاف سنت ہے.

دوسرى حالت: استنجاء اوروضوء كركسون ايباكرنا جائز ہے.

تیسری حالت : عسل اور وضوء کر کے سوئے یہی طریقہ سب سے بہترین اور کمل ہے . (۳)

<sup>(</sup>۱) بخاری، کتاب لغسل ، باب نوم البحب ح (۲۸۷) ومسلم ح (۳۰۲). (۲) شرح عمدة الأحكام من ابن بازرحمه ابندص (۳۰) مخطوط

## چھٹی فصل موزوں، پیڑی، اور پٹی برکے کرنا

ا موزوں برمسے کرنے کا تھم: قرآن وحدیث اور اجماع اہل سنت سے موزوں ، مسح کرنے کی مشروعیت ثابت ہے .

قرآن سے دلیل: ارشاد باری تعالی ہے ﴿ وامسحوا بروسکے مرافر جلک مرافر الی الکھ عبین ﴾ (۱) (ارجلک مر) میں لام پرزیراور ذیر وانوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جب زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو بیروس پرعطف ہوگا جس کامعنی ہوگا سر کی طرح بیر کا (بشرط کہ اس پرموزہ ہو) بھی مسے کرو، اور جب کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو ایسی صورت میں اعضائے مغبولہ پرعطف ہوگا اور معنی ہوگا کہ بیر (اگرمورزہ سے خالی ہو) تو اسے دیگر اعضائے مغبولہ کی طرح وہلو

حدیث سے دلیل: موزوں، پرسے کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول اللیہ ہے بہت ساری متواتر حدیثیں مروی ہیں (۲)، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موزوں، پرسے کرنے کے سلسلے میں، میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا ہوں، اس سلسلے میں، میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا ہوں، اس سلسلے میں صحابہ کرام سے جالیس مرفوع اور موقوف حدیثیں مروی ہیں. (۳)

<sup>(</sup>۱) سوره ما ند و آیت ۲

<sup>(</sup>٢)الشرح كمتع على زادالمستقنع ار١٨٣٠ وفتح البارى٢٠١ ٣٠

<sup>(</sup>m) و یکھنے اُمغنی لا بن قد امدا ۳۲۰، ان میں ہے اکثر احادیث کوابن ائی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے اردے ا

حسن بھری رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ: مجھ سے ستر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ اللّٰہ کے رسول علیہ موزوں برسے کرتے تھے.(۱)

بہر حال مسے کرنے اور نہ کرنے کے سلسلہ میں حسب قدرت ہر شخص کے لئے وہی بہتر ہے جواس کے لئے آسان ہو، اگر کوئی موزہ پہنے ہوئے ہے، اور مسے کے تمام شروط پائے جاتے ہیں، تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اُسوہ رسول اللیہ اور صحابہ کرام کے طریقہ پڑمل کرتے ہوئے ان پر مسے کرے، اور جوموزہ نہ پہنے ہووہ پیروں کو دھلے، صرف مسے کے ارادہ سے موزوں کو نہ بہنے (۲)

موزوں پرمسے کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے اور اللہ تعالی اپنی رخصت پرعمل کرنے کو بہند کرتا ہے.

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ الله کے رسول علیف نے فر مایا: (ان الله یحب أن تؤتی معصیته) (۳) الله علی یکولا أن تؤتی معصیته) (۳) الله تعالی بیند فر ما تا ہے کہ اس کی رخصتوں پڑمل کیا جائے، جس طرح الله نا بیند فر ما تا ہے کہ اس کی رخصتوں پڑمل کیا جائے، جس طرح الله نا بیند فر ما تا ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے.

اسى طرح عبدالله بن مسعوداور عائشه رضى الله عنهما سے مروى ہے كہ الله كے رسول

<sup>(</sup>١) و يكھنے فتح الباري ار٢٠ ٣٠٠ والنخيص الحبير ار ١٥٨ ـ اور الأوسط لا بن المنذ را ١٣٣٧ وار ١٥٨

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقيمية لا بن تيمية ص ١٣ نيز ديكھئے زادالمعادار ١٩٩١ورمغني ار ٣٠٠.

<sup>(</sup>۳) مندامام احمة ۱۰۸، وسنن الكبرى للببتى ۳ر۴۰۱\_وضح ابن فزيمه ح (۴۵۰\_۲۰۶۷) يشخ البانى نے اسے صحح كہاہے ديكھتے ارواء الغليل ۳ر۹ ح ( ۵۶۴ )

علی نے فرمایا: (ان الله یحب أن تغبل رخصه کما یحب أن تغبل رخصه کما یحب أن تغبل رخصه کما یحب أن تنوتسی عزانمه )(۱) الله تعالی پندفر ما تا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے ، جس طرح پندفر ما تا ہے کہ اس کی فرائض رعمل کیا جائے .
موزہ وغیرہ برمسے کرنے کی شرطیں

## میلی شرط موزه با وضو هوکریهنا هو

دلیل رمغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول علی منی میں تھا (آپ نے وضوء کیا) تو میں آپ کے موزوں کو علی کے ساتھ ایک سفر میں تھا (آپ نے وضوء کیا) تو میں آپ کے موزوں کو نکا لئے کے لئے جھکا تو آپ نے فر مایا: (حصہ اللہ اللہ کے لئے جھکا تو آپ نے فر مایا: (حصہ طاهر تین فحسح علیه ما) (۲) رہنے دو میں نے آئیس باوضو ہوکر پہنا ہے، پھرآپ نے ان پرسے کیا.

#### دوسرى شرط: مسح حدث اصغركے بعد ہو

وليل: صفوان بن عسال رضى الله عند مهمروى مهم (كان دسول الله والله والله

(۱) الطمر انی وابن حبان ح (۳۵۲۸)، وسنن الکبری کلیبه قی ۱۲۰۰۳ به شنخ البانی نے اسے سیح کہا ہے دیکھتے ارواء الغلیل ۱۱٫۳ ح (۵۲۴) اور سیح مسلم ح (۱۱۱۵) میں جابر رضی الله عند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ملیلتے نے فر مایا (علیم برخصہ الله الذی رخص لکم) تم اللّٰہ کی رخصتوں کوافتیا رکرو

(٢) بخاري ، كتاب الوضو ، باب اذا أوخل رجليه وهو طاهر تان ، ت (٢٠٦) ومسلم ت (٢٠٠٠)

دیے تھے کہ جب ہم سفر میں ہول ، تو تین دن تین رات اپنے موز وں کونہ نکالیں الا کہ ہمیں جنابت لاحق ہو جائے ، البتہ پاخانہ پیشاب اور نیند سے ( نکالنے کی ضرورت نہیں ہے)(۱)

#### تيسري شرط: مسح ، شريعت ميل مقرره مدت ميل مو:

مسح کی مدت مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات ہے جبیبا کے بلی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ (جسعل دسول اللہ ویک نظر اللہ فیام ولیا لیمن للمسافر ویوما ولیلة للمفیم) اللہ کے رسول اللہ فیام کے لئے تین دن اور تین رات ، اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات موز وں یرسے کرنے کے لئے متعین فر مایا ہے.

مدت مسح کے شروع ہونے کے سلسلہ میں صحیح قول یہی ہے، کہ موز ہ پہننے کے بعد جب
پہلی ہاروضوٹو شنے کے بعد دوبارہ وضوکر ہے اور سے کر ہے تو اس مسح کے وقت سے مقیم
ہلک گار وضوٹو شنے کے بعد دوبارہ وضوکر ہے اور سے کر ہے تو اس مسح کے وقت سے مقیم
ہلک گھنٹہ اور مسافر ۲۲ گھنٹہ سے کرسکتا ہے . (۳)

<sup>(</sup>۱) مندالا مام احمة ١٣٦٨، نسائى ح (١٢٤) والطمر انى فى الكبيرح (٢٥٥)، وابن فزيمه ح (١٩٦) اسے فيخ البانى نے حسن كها ہے و يجھئے اروا والغليل اروم اح (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) و كيصئے فآوى المسير على الخفين للشيع ابن تشيمين ص ( ١٦) وبئر ت العمد ة للشيخ ابن بازعس ( ٢٢) وتمام المئة للشيع البانى ص ( ٩٢ ـ ٩٢) ( ٣ ) مغنى لا بن قد امنة الر ٢٩ ٣ وشرح العمد ه فى الفقه لا بن تيمييش ٢٥٦ وفياً و كالمسيح على الخفين للشيخ ابن تشيمين ص ( ٨ )

چوتی شرط: موزه بگڑی وغیرہ جس پرسے کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے(ا) بنابریں اگرموز ہ گیڑی وغیرہ نجاست آلود ہوں ،تو ان پرمسح کرنا جائز نہیں ،خواہ موز ہ بعینہ نجس ہومثال کے طور برگز تھے کے چمڑے سے بنا ہو، یا بعینہ نجس نہ ہومثال کے طور برموزہ تو اونٹ کے چمڑا کا بنا ہو، کیکن اس پر گندگی گئی ہو دونو ں صورتوں میں موز ہ برسے کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر موز ہ بعینہ نجس نہیں ہے بلکہ اس برنجاست لگی ہوئی ہے،تو نجاست کوصاف کرنے کے بعداس پرسے کرکے نماز پڑھنی جائزہے. ابوسعیدرضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ دریں اُ ثناء آپ علیہ محابہ کرام کونماز پڑھا رہے تھے آپ نے دوران نماز اپنی جو تیاں نکال کر بائیں طرف رکھ لیا ،صحابہ کرام نے جب آپ کو جوتی نکالتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیاں نکال دیں، نماز سے جب آ ہوئی فارغ ہوئے ، تو آ ہوئی نے ان سے دریافت کیا كتم لوگوں نے اپنی جو تیاں كيوں اتار دیں ، انہوں نے كہا ہم نے دیكھا آپ نے ا بنی جو تیاں اتاریں تو ہم نے بھی اتار دیا ،آ ہیں سے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے ،انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے جو تیوں میں نجاست لگی ہے ، پھر آ ہے ایک این جو تیوں کود مکھ

ر) (۱) فبآوی اسلامیهار ۲۳۵ الشه خاصی ار ۱۸۸

لے، اگران میں نجاست گئی ہے تواسے (زمین) پررگر دے پھران میں نماز پڑھے(۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجاست آلودموزہ میں نہ ہی نماز پڑھنی جائز ہے، اور
نہ ہی اس پرمسح کرنا جائز ہے، کیونکہ نجاست آلودموزہ پرسح کرنے سے ہاتھ بھی
نہ ہی اس پرمسح کرنا جائز ہے، کیونکہ نجاست آلودموزہ پرسح کرنے سے ہاتھ بھی
نجاست آلود ہوجا کینگے.(۲)

پانچویں ترط: جتنے ہیر کا دھونا فرض ہے، اس کوموزہ وُ ھانے ہو، اورا تنا موٹا ہوجس سے چرڑ انظر نہ آئے ، البتہ اگر معمولی پھٹا ہوتو بیمعاف ہے، اس پرمسح کرنا جائز ہے ، جن لوگوں نے موزوں پرمسح کرنے کے تعلق سے بیشرط لگائی ہے انہیں کے قول کو علامہ ابن بازر حمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے. (۳)

#### چهنی شرط: موزه مهاح هو

(٣) و يكيهيِّ الفتاوي الاسلامية وشرح العمد ة للشِّج ابن بازس (٢١) وفيآوي اللجنة الدائمة ٥ر٢٣٣،٢٣٨ و٣٠

تائید ہوتی ہے جب کہ حرام کا انکار کرنا ضروری ہے . (۱)

ساتویں شرط بھے کرنے کے بعد مدت ختم ہونے سے پہلے موزہ نہ نکالے!

بنابریں اگر مسح کرنے کے بعد مدت ختم ہونے سے پہلے موزہ نکال دیا ،تو وضو ٹوٹ جائے گا ،اور اسے از سرے نو پیر کے دھلنے ساتھ ساتھ مکمل وضوء کرنا پڑے گا(۲) اسی قول کو امام علامہ عبد العزیز بن عبد اللّٰہ بن باز رحمہ اللّٰہ نے راجح قرار دیا ہے۔ یہی جمہور کا بھی قول ہے اور یہی قول درست بھی ہے۔ (۳)

ندکورہ شرائط کے علاوہ بعض علماء نے بچھ دیگر شرائط بھی ذکر کئے ہیں جن کی یا تو کوئی دلیل نہیں ہے، یا مذکورہ شرائط ان کوشامل ہیں . (۴)

مسح کو باطل کرنے والے امور

ا۔ جنابت یا دیگرموجبات عسل کے لاحق ہونے کے بعد سے باطل ہوجاتا ہے ،اور پورے بدن کاعسل کرنالازم ہوجاتا ہے(۵)

٢\_موزه نكالنے كے بعدوضوراج قول كے مطابق باطل ہوجاتا ہے جبيا كه سابقه

سطور میں بیان کیا گیاہے.

<sup>(</sup>۱) دِ کِیمے ،الشربِ المعنع ارد ۱۸ ،ومغنی ۱۱ بن قد استه ۱۳۵۳ ،وشربِ الزرکشی ۱۳۹۶ ،اورای کافتوی بهمار یے شخط ابن باز دیتے تھے

<sup>(</sup>٢) و يكيئ مغنى لا بن قد لسة ار٣ ٢٥، وشرح العمدة في الفقد الا بن تيمية ١٩٥٧ والشرخ المنتع المامة

<sup>(</sup>٣) و كيميّغ نبّاوي اللجنة الدائمة ٥ مرا ٢٥ ٢، ٢٥ ، وشرت بلوخُ المرام وشرَبْ بلعمد ة للشّخ ابن بازمخطوط

<sup>(</sup>۳) دیکھیے،منارانسبیل اروم واسلسبیل فی معرفة الدلیل ۱۳۲۱، جیسے ایساموز وجس میں عرفا چلناممکن ہو، و و ہذات خود پیر پرر کے ہوں ، اتنا کشاد ہ نہ ہوں جس سے دھونے کی جگہ نظراً ئے

<sup>(</sup>۵) جیسا کرمغوان بن عسال کی صدیث سے تابت ہے جس کی تخریج کرر چکی ہے

سرمقررہ مدت کے ختم ہونے کے بعد سے باطل ہوجا تا ہے، (۱) شیخ ابن بازر حمداللہ نے اس کورا خج قرار دیا ہے کہ جب مدت سے ختم ہوجائے تو دوبارہ وضوء کرتے وفت موزہ نکال کر بیر کا دھونا ضروی ہے اور پگڑی اتار کر سرکا سے کرنا ضروری ہے ۔ (۲)

چرمی اور غیر چرمی موزہ پگڑی پر مسح کرنے کا طریقه المموزہ اور جورب کے بالائی حصہ پرمسے کرنا جائے!

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیاتی (سکے ان یہ مسح علی اللہ علی اللہ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول علیاتی (سکے ان یہ مسح علی اللہ علی اللہ فیس ) موزہ کے او پرسے کرتے تھے کے گھراوی کا کہنا ہے (علی ظہر اللہ فیس ) (۴) موزہ کے پشت پرسے کرتے تھے .

ابن قد امه رحمه الله فرماتے ہیں کہ خلال نے اپن سند سے مغیرہ بن شعبه رضی الله

<sup>(</sup>۱) د يکھئے، ٹررٹ العمد قائی الفقہ الا بن تیمیة م ۲۵۷، ومغنی لا بن قدامیة ار ۳۹۶

<sup>(</sup>٢) شيخ ابن بازر حمد القدن اسے اپنی بلوغ البرام کی شرح میں ذکر کیا ہے اور اس کا زیاد و ترفتو کی دیتے تھے.

<sup>(</sup>٣) سنن ابودا ؤد، كمّاب الطبارة ، باب كيف المسح ح (١٦٢) اور في ابن باز اور في خ الباني نے الصحيح كمها به ديكھيئے ارواء الغليل ح ١٠٣٣) ر

<sup>(</sup> ٣ ) سنن ابودا ؤر، كمّاب الطهارة ، باب كيف المسح ح (١٦١) ااور فيخ الباني نے اسے سيح كہا ہے د مجمع علي ابوداؤر، ارس

عنہ سے روایت کیا ہے جس میں انہوں نے اللہ کے رسول آلیسے کے وضوکر نے کا طریقہ ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں: کہ اللہ کے رسول آلیسے نے وضوکیا، اور اپنے موزوں پر مسمح کیا، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کواپنے داہنے موزہ پر رکھا اور بائیں ہاتھ کواپنے باتھ کواپنے داہنے موزہ پر رکھا اور بائیں ہاتھ کواپنے بائیں موزہ پر رکھا پھر آپ الی خصہ کا ایک مرتبہ سے کیا ، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی میں آپ کے انگیوں کے نشانات آپ کے موزوں پر دکھر ہاہوں (۱)

ابن عقبل رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ: موز وں پرمسے کرنے کامسنون طریقہ ہیہ ہے کہ دونوں موز وں کو دونوں ہاتھوں سے سے کرے داہنے کو داہنے سے اور بائیں کو بائیں سے .(۲)

امام احمد رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں: کہ ایک ہاتھ ہے سے کیا جائے یا دونوں ہاتھوں سے جیسا بھی کیا جائے یا دونوں ہاتھوں سے جیسا بھی کیا جائے سب صحیح ہے.

بائنابداور چرمی موزه دونول پرسم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جبیبا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (نوضاً درسول الله وعلی ومسح علی شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (نوضاً درسول الله وعلی وضوء کیا اور جرابوں اور البحدور بیس والنعلین) (۳) اللہ کے رسول اللہ علی اور جرابوں اور

جوشول برستح كيا. (۱): كميئة مغنيلا بن قدامة الاست

<sup>(</sup>٢) مغنی لا بن قد لعة ار ٢٤٤ شرح المعمد ة فی الفقد لا بن تيمية ص٢٤٦ وشرح الزرکشي علی مختصر الخرتی ارح ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) سنن ابوداؤد، كمّاب الطبهارة ، باب أمسح على الجوريين ح (١٥٩) ااور شيخ الباني نه الصيح كباب د يكه يحصيح ابوداؤد، ارسس.

ابن قد امه رحمه الله فرماتے ہیں: که جب جو تا اور موزہ دونوں پرسے کرے تو مسے کے بعد جو تے کوئیس نکالنا جا ہے (۱)

ر ہا بگڑی اور عورت کے دو پٹہ پرمسے کرنا تواس کے دوطریقے ہیں:
ارمضبوطی ہے باند ھے ہوئے بگڑی اور دو پٹے پرمسے کرنا (اوراسی پراکتفا کرنا).
ار بینیانی کے بال پرمسے کرنااور بگڑی پرمسے کی تکمیل کرنا.(۲)
اور چیج قول یہی ہے کہ پگڑی اور دو پٹہ پرمسے کرنے کے لئے وہی شرائط ہیں جوموزہ پرمسے کرنے کے بیارہ جا

یی پرسے کرنے کا حکم

ﷺ کھ ملاء کرام کا کہنا ہے کہ پٹی پرمسے کرنے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں سب ضعیف ( س) ہیں لیکن علامہ ابن بازرحمہ القہ فر ماتے ہیں کہ: موز وں اور پٹی پرمسے کرنے کے سلسلے میں جوحدیثیں مروی ہیں، ان کو باہم ملانے سے پٹی پرمسے کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے کیونکہ موز وں پرمسے کرنا درحقیقت آسانی کے لئے مشروع کیا گیا ہے، بایں معنی پٹی پرمسے کرنا مشروعیت کے لئے زیادہ اولی ہے، کیونکہ نقصان سے بہنے کے لئے پٹی پرمسے کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پٹی پرمسے کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پٹی پرمسے کرنے کے لئے کوئی وقت مقرز ہیں کیا گیا ہے (۲)

<sup>(</sup>۱) مغنی لا بن قد امه است شرح العمد قافی الفقه لا بن تیمیة مس ۲۵۱ ، وافقیارات لا بن تیمیة مسهما

<sup>(</sup>۲) بخاري. تا(۲۰۴ ـ ۲۰۴)

<sup>(</sup>٣)؛ كيض مغنى إن بن قد لهة ١٩٨٦

<sup>(</sup> ۲ ) جیسے ملی بن انبی طالب ،ابن عباس ،اور جابر رمننی القدمنیم سے مروی احادیث ، دیکھیئے شرت بلوغ المرام کیٹے ابن بازرحمہ القد ( ۱۳۵ – ۱۳۷۷ ) مخطوط سے سے معالی میں اللہ ہوں کیا ہ

<sup>(</sup>٥) و يعطي شرح بلوغ الرام في ابن بازر حمد الله (١٣٥٥ عمر) مخطوط

## ین اورموزہ برسے کرنے میں فرق

ا۔ پٹی پراسی وقت مسح کر سکتے ہیں جب اس کے نکالنے پر تکلیف کا خدشہ ہو جبکہ موز ہ پر بلاکسی تکلیف کے بھی مسح کر سکتے ہیں .

۲۔ وضو میں دھونے والی جگہ پر بندھی پوری پٹی پرمسے کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے جبکہ موزہ کے بچھ حصہ پرمسے کرنا کافی ہے جبیبا کہ سنت سے ثابت ہے کیونکہ بورے موزہ پرمسے کرنا مشقت سے خالی نہیں ہے .(۱)

۳- بی پرسے کرنے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے بلکہ جب تک اس پر مسے کرنے کی ضرورت ہوگی سے کیا جائے گا. جب کہ موزہ کے لئے وقت مقرر ہے.

۳- پٹی پر حدث اصغراور حدث اکبر دونوں میں مسح کرنا جائز ہے جبکہ موزہ پرصرف حدث اصغر میں مسح کرنا جائز ہے جبکہ موزہ پرصرف حدث اصغر میں مسح کر سکتے ہیں.

۵۔رائح قول کی بنیاد پر پٹی باندھنے سے پہلے وضوکرنا ضروری نہیں ہے جبکہ موزہ پہننے سے پہلے باوضوہونا ضروری ہے۔(۲)

۲۔ پئی سی عضو کے ساتھ خاص نہیں ہے جبکہ موزہ بیر کے ساتھ خاص ہے. (۳)

<sup>(</sup>۱) شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمدالله فرماتے بیل یمی تمام فقبهاء کامسلک ہے دیکھتے فقاوی ابن تیمید ۲۱۸۱۸ مار۱۸۸.

<sup>(</sup>۲) مغنی لابن قدامة ارد ۳۵ فآدی ابن تیمید ۲۱ را ۱۷ ۱۷ میز دیمیئے الا جوبة والأسئلة العقبیة للسلمان اراس آپ نے مزید چند دیگر فروق کوذکوکیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) ديكيميّه ،الشرح ألمتع للشيخ ابن تيمين ار٢٠٢.

## یٹی برسے کرنے کا طریقہ

#### اعضائے طہارت برزخم کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں:

ا۔ زخم کھلا ہواور دھونے سے نقصان کا خدشہ نہ ہوتو ایسی صورت میں زخم کا دھونا واجب

۲\_ارزخم کھلا ہواور دھونا نقصان دہ ہو،لیکن مسح کرنا نقصان دہ نہ ہوتو الیم صورت میں زخم کامسح کرنا واجب ہے.

٣ رزخم کھلا ہواور دھونا اور سے کرنا دونوں نقصاندہ ہو،تو ایسی صورت میں زخم پرپی باندھ لے اور پٹی پرسے کرے ، اور اگر مسے کرنا نقصاندہ ہوتو الی صورت میں (بقیہ جو دھونے کے لائق ہیں ان کو دھو لے اور جس کونہیں دھویا ہے ) اس کے بدلے میں تیمّم

سرا گرزخم پٹی یا جبس وغیرہ سے پوشیدہ ہوتو الیی صورت میں مسح کرنا کا فی ہے دهونے کی ضرورت نہیں ہے .(۱)

اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ جب کسی عضو پر سے کرلیا جائے تو اس کے بدلے تیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے البیتہ اگر اعضائے وضوء میں سے کوئی ایساعضو ہے جس مسح نہیں کیا گیا ہے تواس کے بدلے تیم کرے (۲) (۱) دیکھئے، اکسے علی اُخفین لکھیے ابن تیمین ص (۲۵)

(٢) فيّادىاللجنة الدائمة للجو شالعلمية والافتاء ٨٢٨٨، والشرح الممتع ار٢٠٢

<u> التوس تصل</u>

عسل كوواجب كرنے والے امور:

ا-تيزي سےلذت كے ساتھمنى كالكنا:

ا: ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ الله کے رسول علیہ نے فر مایا: (السام من الماء)(۱) یانی یانی سے ہے.

۲: علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ الله کے رسول علیہ نے فر مایا: (اخا دابست المدی فاغسل ذہر کر و تو ضا و ضوئك للصلا ﴿ فاذا فضخت المدا و فاغسل (۲) جب ندی کود کھوتو عضوتنا سل کودهولو، اور نماز کے وضو کی طرح وضو کر داور جب یانی (منی) تیزی سے نکے تو عسل کر د!

البتہ سونے والا جب بیدار ہونے کے بعد اپنے کیڑے پرمنی کے اثر ات دیکھے، تو اس پر شمل واجب ہوجا تا ہے، خواہ اسے شہوت ولذت یا دہویا نہ ہو

سا: ام المونین ام سلمہ و عائشہ وانس رضی اللہ عنہم سے مردی ہے، کہ ابوطلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا ، اللہ کے رسول الله یع بیاس آئیں اور کہاا ہے اللہ کے رسول الله عنہا ، اللہ کے رسول الله عنہا ، اللہ کے رسول الله عنہا ، اللہ عنہا ، اللہ عنہ منہیں کرتا ہے ، کیاعور ت کو جب احتلام ہوجائے تواس تعالی حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا ہے ، کیاعور ت کو جب احتلام ہوجائے تواس

<sup>(</sup>١)مسلم، كتاب الحيض، باب الماءمن الماء ح (٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) سنن ابوداؤر، كتاب اطهارة، باب الهذي ت (٢٠٦) اورشيخ الباني نه الصحيح كباب و تمضيح ابوداؤده اروم وارواء الخليل ار١٦٢.

پخسل کرناضروری ہے، تو آپ نے فر مایا: ہاں جبوہ پانی (منی) دیکھے لے(۱).
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب سونے کی حالت میں منی کا خروج ہو، تو مطلقا عسل واجب ہوجا تا ہے، خواہ لذت کے ساتھ زور سے نکلا ہو یا بلا لذت نکلا ہو، کیونکہ سونے والے کو بھی لذت وغیرلذت کا احساس نہیں ہوتا ہے.

بنابریں جب مردیاعورت خواب دیکھے،اور بیدارہونے کے بعد کیڑے پرمنی کے اثرات دیکھے،تو اس پرمنسل واجب ہے، اورا گرخواب دیکھے لیکن بیدارہونے کے بعد منی کے اثرات نہ دیکھے تو اس پر عسل واجب نہیں، ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے میرے علم کی حد تک اس پرتمام اہل علم کا اتفاق ہے.

سونے والا بیدار ہونے کے بعد اگر اپنے کیڑے پرتری دیکھے تو اس کی تین صورتیں ہو عتی ہیں:

پہلی صورت: اسے یقین ہو کہ بیتری منی کی ہے، تو ایسی صورت میں عنسل واجب ہے ،خواہ اسے خواب یا دہویا نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ جب عمر رضی اللّٰہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد منی کے بعد منی کے اثر ات کو دیکھا، تو عنسل کیا، کیڑے کو دھلا، اور اس کیڑے میں سب سے آخری بارسونے کے بعد ہڑھنے والی نماز کا اعادہ کیا. (۳)

دوسری صورت: اسے یقین ہوکہ بیرزی منی کی نہیں ہے تو ایسی صورت میں عنسل

<sup>(</sup>١) بخارى ، توب الغسل بإب ١١٥ تلمت المرأة ت (٢٨٢) ومسم (٣١٣\_١٠)

<sup>(</sup>٢) مغنی این قد امة ار۲۶۱،الشر تا محت کلیش این تیمین ارو ۲۷

<sup>(</sup>٣) مغنی ایا بین قد امیة ۲۲۱۱، ۱۱، ۲۵۰۱، اثر کوارا م<sup>سیع</sup>ی نے روایت کیا ہے ارو سا

واجب نہیں ہے، البتہ بھیگی ہوئی جگہ کودھلنا ضروری ہے، کیونکہ بیہ پیشاب کے عکم میں ہے(۱)

تیسری صورت: اسیمنی کے ہونے نہ ہونے میں تر دد ہو (۲)، الی صورت میں اس کی دوحالت ہوسکتی ہے.

پہلی حالت: سونے سے پہلے اسے یا دآ رہا ہو کہ اس نے اپنی بیوی سے دل گئی گی ہے ، یا جم بستری کے شہوانی خیالات اس کے دل میں آئے ہیں ، ان تمام صورتوں میں اس تری کو وہ ندی پرمحمول کر ہے ، کیونکہ ندی عموما ہم بستری کے شہوانی خیالات کے بعد بغیراحساس کے نکلتی ہے ، اور الیم صورت میں اس برعسل واجب نہیں ہوگا ، اسے جا ہے کہ اپنے عضو تناسل اور فوطوں کو اور جہاں کیٹر سے برتری ہے اس کودھل لے اور نمازی طرح وضوکر ہے ۔

دوسری حالت: سونے سے پہلے اس نے نہ تو اپنی بیوی سے دل لگی کی ہو، اور نہ ہی ہم بستری کے شہوانی خیالات اس کے دل میں آئے ہوں ایسی صورت میں علماء کرام کے دوقول ہیں:

يبلاقول:اس پرغسل واجب ہے.

عائشہرضی اللہ عنھا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ سے دریا فت کیا گیا کہ ایک

<sup>(</sup>۱) الشرح المعتع للشيخ ابن تثيمين ار ۲۸

<sup>(</sup>٢) مغني لا بن قد لدية ارو ٢٥

شخص بیداری کے بعد کپڑے پرتری یا تا ہے، کین اسے خواب یا ونہیں ہے تو آپ نے کہا کہ وہ عسل کرے، اور ایک ایسے خص کے بارے میں یو چھا گیا جس کوخواب یا دہولیکن تری نہ دیکھے، آپ نے فر مایا: اس پر عسل نہیں ہے.(۱)

لہذااس دوسری حالت میں اس حدیث کے بموجب ازالہ شک کے لئے احتیاطا عنسل کر لے بہتر ہے (۲).

دوسرا قول: اس پر شسل واجب نہیں ہے: کیونکہ طہارت اصل ہے، جوشک سے زائل نہیں ہوگی ، بلکہ اس کے لئے یقین کا ہونا ضروری ہے (۳).

### ٢\_مردوزن كے ختنوں كابا بم ملنا:

ا: ابوهریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول تلیقی نے فرمایا: جب کوئی عورت کے جا روں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے ،اور اس کے ساتھ بوری کوشش (یعنی جماع) کرلے، تو اس یونسل واجب ہوجا تاہے. (۴).

۲: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: جب کوئی عورت کے جیاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ختنہ ختنہ سے ل جائے ، تواس

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد، كتاب الطهارة ، باب الرجل يجد البلة في مناسه ت (۲۳۷) وتر ندى ت (۱۱۳) وابن ماجد ت (۱۱۲) ومندامام احد ۲۷ ر۲۵ اور شخ الباني نے اسے حسن كہاہے در كيم صحيح ابوداؤد، ار ۲۳۷ ج (۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) المغنى لا بن قيد لمهة اره ١٤ والشرح المحتع للشيخ ابن فيمين اره ٢٨

<sup>(</sup> m ) مغنی این قد لعبة ارو ۲۷ والشر ت امنع للشیخ این تشیمین ارو ۲۸ وشر ت الزرکشی علی مختصر الخرقی ار ۲۷ و

<sup>(</sup>٣) بخارن، كتأب الغسل، بإب اذ التعي الختايان يّ (٢٩١) ومسلم يّ (٣٣٨)

ینسل واجب ہوجا تاہے۔(۱)

ندکوره دونوں اسباب عنسل پراللہ تعالی کا بیفر مان ﴿ وان سحسنسر جسنب فاطهر دوا ﴾ (۱) بھی دلالت کرتا ہے ( فدکوره دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مرد کے عضو تناسل کا صرف ختنہ کا حصہ عورت کی ختنہ کی جگہ یعنی شرمگاہ میں داخل ہوجائے تو عنسل واجب ہوجاتا ہے خواہ منی کا خروج ہویا نہ ہو).

سرکافرکامسلمان ہونا: خواہ از سرنومسلمان ہور ہا ہو، یا مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہور ہاہے.

ا: قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے باس اللہ مقبول کرنے کے ارادہ سے گیا (فامرنی ان اغنسل ہما، وسدر) (۳) تو آپ نے ہمیں بانی اور بیری کے بتوں سے شمل کرنے کا حکم دیا.

اسلام کے بعد شل کرنے کی حکمت ہے کہ جب بندہ نے اپنے باطن کو اسلام کے فر بعد شرک کی آلائٹوں سے پاک کیا، تو مناسب یہی ہے کہ ظاہری حصہ کو بھی عسل کے ذریعہ صاف کرلے.

کے علماء کرام کا کہناہے کہ قبول اسلام کے بعد عسل کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب (۱)مسلم کتاب الحیض باب کنے الما من الما، ودجرب الغسل بالقاء الختانین نے (۳۸۹).

<sup>(</sup>۲) سوره ما کده آیت ۲

<sup>(</sup>٣) سنن ابو داؤد، کتاب الطبارة ، باب فی الرجل یسلم فیر مر بالعسل ح (٣٥٥) والنسانی ح (١٨٨)ور مذی ح (٢٠٥) صند امام احمد ٢٠٥٧،اور شیخ البانی نے اسے کیج کہاہے دیکھیے ارواء الغلیل ار١٢٣

ہے کیونکہ اس سلسلے میں آپ کا کوئی عمومی تھم نہیں کہ جو بھی اسلام قبول کرے وہ نسل کر ہے، اسی طرح بہت سارے صحابئہ کرام مسلمان ہوئے لیکن ان کے بارے میں بنہیں منقول ہے کہ آپ نے انہیں عنسل کرنے کا تھم دیا ہے، اور اگر اسلام کے بعد عنسل کرنا واجب ہوتا تو روزہ مرہ کی ضرورت کی پیش نظریہ بات لوگوں کے درمیال مشہور ومعروف ہوتی اور تو اتر کے ساتھ منقول ہوتی .

وجوب کے قائلین مذکورہ تفصیل کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وجوب کا حکم زیادہ قوی ہے ، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد عسل کرنے کا حکم دینا آپیائی سے قابت ہے اورامت کے ایک فردکوسی چیز کا حکم دینا ساری امت کے لئے وہ حکم ہے.

علاء کرام کی ایک تیسری جماعت کا کہنا ہے کہ: حالت کفر میں اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے خسل واجب ہوتا ہے ، تو اس پینسل کرنا واجب ہے ورنہ ہیں (۱) علامہ ابن بازرحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسلام قبول کرنے کے بعد خسل کرنا سنت ہے واجب نہیں کیونکہ آ ہے تھی نے اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعدا دکو خسل

کرنے کا بھم نہیں دیا ہے(اس لئے چندایک کے لئے آپ کا تھم دیناسنت پرمحمول کیا جائےگا) علامہ ابن القیم رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں:اسلام قبول کرنے کے بعد عسل کرنا واجب

ہے،خواہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنبی ہوا ہویا نہ ہوا ہو. (۳)

<sup>(</sup>۱) مغنی : ن قد امة ۱۰ و ۱۱ الثرات أمحع للشواين فيهمين ۲۸۰۰

<sup>(</sup>٢). ويعط شرح بعن أله مستعلى انت وزرهم اللدن (١٢١) منطوط

<sup>(</sup> س) را معا في فقه قصة لقرام وفداوس ٢٣٠٠

<u> استہید کے علاوہ مسلمان کی موت:</u> یعنی کسی مسلمان کے مرنے بعد زندوں پراس کا عنسل دیناوا جب ہے.

ا: ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اس صدیث میں جس میں ایک محرم صحابی کے اونٹنی سے گرکر کے مرنے کا واقعہ مذکور ہے، آپ علیا ہے فر مایا: (اغسلولا بساء وسلار و کفنولا فی شوبید )(۱) اسے پانی اور بیری کے بتول سے نہلاؤ، اور اس کے دونوں (احرام کے ) کپڑوں میں کفنا دو.

۲-۱م عطیه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ ہم آپ الله کی دختر کو سل دے رہی تھیں ، استے میں آپ تشریف لائے اور فرمایا: (اغسلنها ثلا ٹا اُو اُکٹو میں ذلک ان داین دلک) (۲) انہیں تین باریا اس سے زیادہ اگر ضرورت ہوتو عسل دو.

۵-ماہواری: ماہواری کا خون بند ہونے کے بعد عسل کرنا لازم ہے، بند ہونے سے پہلے عسل کرنا لازم ہے، بند ہونے سے پہلے عسل کرنا پا کی کے لئے کافی نہیں ہوگا، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ویسئلونك عسن المحیض حتی عسن المحیض قل هو اُذی فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن میں حیث اُمر کم الله ان الله یحب التواہین ویحب المتطهرین ﴿۳) وہ لوگ آپ سے بحب التواہین ویحب المتطهرین ﴿۳) وہ لوگ آپ سے بحب التواہین ویحب المتطهرین ﴿۳) وہ لوگ آپ سے

<sup>(</sup>١) بخاري، كتاب الجمائز، بإب الحوط للميت ن (١٢٦٦) ومسلم ت (١٢٠٦)

<sup>(</sup>٢) بخاری، کتاب البخائز، باب منسل کمیت دو خسوه و بالماء وانسد رین ( ۱۲۵۳)ومسلم ی ( ۹۳۹)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آيت نمبر (٢٢٢)

حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہوجائیں ،ان کے قریب نہ جاؤہاں جب وہ پاک ہوجائیں ،ان کے قریب نہ جاؤہاں جب وہ پاک ہوجائیں (یعنی عسل کرلیں) تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالی نے تہ ہیں حکم دیا ہے، بیشک اللہ تعالی بہت تو بہ اور خوب پاک حاصل کرنے والوں کو پہند کرتا ہے.

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت جیش رضی اللہ عنہا استحاضہ کی دائمی مریض تھیں ، انہوں نے جب آپ علی استحاصہ کی دائمی مریض تھیں ، انہوں نے جب آپ علی ہے اس کے بارے میں بوجھا تو آپ نے فرمایا: بدایک رگ ہے جیض نہیں ہے ، جب تمہارا حیض آئے تو نماز جھوڑ دو، اور جب ختم ہوجائے تو غسل کرواور نماز پڑھو! (۱)

#### ٢\_نفاس:

ماہواری کی طرح دم نفاس بھی بند ہونے کے بعد شل کرنالازم ہے، بند ہونے سے پہلے شسل کرنالازم ہے، بند ہونے سے پہلے شسل کرنا پاکی کے لئے کافی نہیں ہوگا، ماہواری اور نفاس دونوں کا حکم ایک ہے کیونکہ دم نفاس در حقیقت دم حیض ہی ہے، جبیبا کہ اللہ کے رسول اللہ تعلیم کا عاکشہ رضی اللہ عنہا کے لئے اس فر مان سے معلوم ہوتا ہے (مالك نفست؟) (۳) کیاتمہیں ماہواری

آ گئی ہے، یہاں آپ نے لفظ نفاس حیض کے لئے استعال کیا ہے .

<sup>(</sup>۱) بخاری سَابِ اَحِیض بابِ اقبال المحیض واد باره نـ (۳۲۰)ومسلم ن (۳۳۳)

<sup>(</sup>٢) ديكيم عنى لا بن قد لهة اله ٢٧ والشرح المعط للشيخ ابن فيمين اله ١٨٥ الرامه، وشرح الزرَشي على مختصر الخرقي اله ٢٨٩

<sup>(</sup>٣) بخاري، كمّا بالحيض باب الأمر بالنفساءاذ أغسن ح (٢٩٣) ومسلم ن (١٢١١).

چنانچہ یہی دم حیض ایام حمل میں بیچے کی غذا کام دیتا ہے، اور جب بیچے کی ولا دت ہوجاتی ہے، تواس کامصرف ختم ہونے کے بعد پھروہ دوبارہ دم نفاس کی شکل میں نگلنا شروع ہوجاتا ہے. دم نفاس عموما ولا دت کے وقت یا ولا دت کے بعد یا ولا دت سے ایک دن یا دودن یا تین دن پہلے روانی کے ساتھ نکلتا ہے.

ایک دن یا دودن یا تین دن پہلے روانی کے ساتھ نکلتا ہے.
علاء کرام کا حیض اور نفاس کا خون بند ہونے کے بعد شمل کے واجب ہونے پراتفاق علاء کرام کا حیض اور نفاس کا خون بند ہونے کے بعد شمل کے واجب ہونے پراتفاق

جنبی کو پانچ چیزوں سے بازر ہنا جا ہے

### ا\_نماز برهنی

(1). \_\_

دیل: ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ بایها الذیب آمنوا لا تقربوا الصلالا وانتمر سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سیبل حتی تغتسلوا ﴾ (۲) اے ایمان والو! جبتم نشے میں مت ہونماز کرتے بھی نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی بات بچھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک سل نہ کرلو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہوا ور بات ہے.

٢: ابو ہر ریرہ (۳) علی (۴) اور ابن عمر (۵) رضی الله عنهم کی سابقه حدیثیں بھی نماز

(۱) و بکھنے الشرح المحع للش ابن تثبیبین ار۲۸۸

(۲) سورة النساء آيت نمبر (۳۳).

(٣) بخاري ح (١٣٥) وسلم ح (٢٢٥) اس حديث كي تخ تر ج محزر چكى ب

(٣) سنن ابودا دُون (١٦) وترندي (٣) اس حديث كي تخ تنج كرر جك ب

(۵)مسلم ح (۲۲۴)اس حدیث کی تخریج گزر چک ہے

كے لئے جنابت سے طہارت كے وجوب يردلالت كرتى ہيں.

### ٢\_ بيت الله شريف كاطواف كرنا:

دلیل: الله کے رسول علیقی نے فرمایا: (الطواف بالبیت صلای )(۱) بیت الله کا طواف کرنانماز ہے.

### ٣ قرآن كالجهونا:

دلیل: عمروبن حزم ، علیم بن حزام ، اور ابن عمر رضی الله عنهم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ فی میں عزام ، اور ابن عمر رضی اللہ فی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ فی نے فر مایا: (لا یہ مسی القرآن الا طاهر) (۲) قرآن کو صرف طاہر بی ماتھ لگائے۔

### ٧ \_قرآن برهنا:

دلیل: علی رضی اللّه عنه سے مروی ہے کہ اللّه کے رسول علیقیۃ (کان یہ قرنا الله الله کے رسول علیقیۃ (کان یہ قرنا بت کے ہر حالت الله وردوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اللّه کے رسول علیقیۃ میں قرآن پڑھایا کرتے تھے اوردوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اللّه کے رسول علیقیۃ (۱) مجمع جمیح سنن النہ ان کتب النا تک باباح الکلام فی اللوافع (۲۹۲۲) ورزی (۹۲۰) وائن فزیر ۱۲۳۶۳۶.

(۲) ما لک، کتاب القرآن، باب الا مر بالوضو کمن مس القرآن ح(۱) والدارقطنی ح(۳۳۱ ۳۳۳) وحاکم ار ۳۹۷ اورالبانی رحمه القد نے اسے صحیح کہا ہے دیکھنے ارداء الغلیل ار ۱۵۸ والمخیص الحبیر لا بن حجرارا ۱۳ ارورشر ح محتع ار ۲۶۱

(٣) سنن ترندی ، تتاب الطهارة ، باب ماجا ، فی الرجل یقر ءالقر آن علی کل حال مالم یکن جنبا ، ح (١٣٦) وابودا وُدح (٢٢٩) والنسائی ح (٢٦٥) وابن ماجدح (٩٩٣) ومندا مام احمدار ۱۸ ما ، حافظ ابن حجر نے المخیص الحبیر ارا ۱۳۱ میں کہا کداس حدیث کوابن سکن اور عبد الحق الحق نے حسن کہا ہے شیخ شعیب اُرنؤ وَط اور شیخ ابن باز نے بھی اسے حسن کہا ہے ، نیز دیکھیئے جامع الا صول ۱۳۸۳ اوشرح عمد قرالفقہ لابن المحسن کہا ہے ، نیز دیکھیئے جامع الا صول ۱۳۸۳ اوشرح عمد قرالفقہ لابن المحسن کہا ہے ، نیز دیکھیئے جامع الا صول ۱۳۸۳ اوشرح عمد قرالفقہ لابن المحسن کہا ہے ، نیز دیکھیئے جامع الا صول ۱۳۸۳ اوشرح عمد قرالفقہ لابن (كان يخرج من الخلاء فيقرئنا ويأكل معنا اللحمر ولمريكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة)

بیت الخلاء سے نکلتے تھے ہمیں قرآن پڑھاتے تھے ، ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے ،سوائے جنابت کے وئی چیزآ ہے کو آن (پڑھنے ) سے ہیں روکتی تھی .

۲: علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ کے دیکھا آ ہے اللہ نے وضوکیا پھر قرآن کا پچھ حصہ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: (هذا لسن لیس ہجنب أما الجنب فلاولا آیة )(۱)اس طرح کرنا ایسے مخص کے لئے (جائز) ہے جوجنبی نہیں ہے اورا گرجنبی ہے تو وہ ایسانہیں کرسکتا ہے بلکہ ایک آیت بھی تلاوت نہیں کرسکتا ہے.

### ۵\_مسجد میں گھہرنا:

ولیل ازار شاد باری تعالی بن شریا الدیس آمنوا لا تقربوا الصلالا وأنتمر سیک اری حتی سیک اری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تعتمد و ایمان والواجبتم نشخ مین مت بونماز کقریب بھی نه جاؤ، جب تک کدا بی بات سجھے ندگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک شال ند کرلو، بال اگر راه چلتے گزر جانے والے بواور بات ہے.

۲: عائشہ رضی اللہ عنھا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ہیائی نے فر مایا: ان گھروں کا رخ مسجد کی طرف سے پھیردو(فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنب)(۳)

<sup>(</sup>۱) مبلداه ماحمر ت ( ۹۹۴ ) شخط احمد ش كريخ كباك اس كن سند في استان و له ين و له يناكباك سند جيد سنة و كيصنا قياه كالسامية المهام

<sup>(</sup>٣) سورة النساءآيت ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) سنن اوداؤه أثماً بـ الطهارة وباب في انجب يرخل انسجد يرّ ( ٢٣٢ ) حد فظانان حجر في النجيس الحبير ( ١٣١٠ - بقيدا ﷺ يحصفي بر

كيونكه ميں مسجد كوجنبي اور حانصه كے لئے حلال نہيں جانتا.

البنة اگرجنبی مسجد کے اندر سے گزرنا جاہے، تواس میں کوئی حرج نہیں ہے

ارشادبارى تعالى م: ﴿ ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ﴾

اسی طرح جا ئضہ اورنفساء بھی مسجد کے اندر سے گز رسکتی ہیں بشرطیکہ مسجد کو گندہ کرنے

كااندىشەنەمو:

دلیل ا: عائشہ رضی اللہ عنھا کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ ہے کہا مجھے مسجد سے مصلی پکڑاؤ، میں نے کہا اسے اللہ کے رسول میں حاکضہ ہوں، تو آپ علیہ نے فرمایا : تیراجیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ۔ (۱)

۲: ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ دریں اُ ثناء اللّٰہ کے رسول علیہ مسجد میں تشریف فر ما یا عائشہ علیہ اللہ کے رسول علیہ مسجد میں تشریف فر ما یا عائشہ! مجھے کیڑالا دوعا کنٹہ رضی اللّٰه عنھانے کہاا ہے اللّٰہ کے رسول میں اللّٰہ عنھانے کہا اے اللّٰہ کے رسول میں اللّٰہ موں ، تو آپ علیہ نے فر ما یا لے آؤتیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے . (۲)

۳: میمونه رضی الله عنها کا بیان ہے کہ الله کے رسول علیہ ہم میں سے کسی (از واج

مطہرات ) کے پاس آتے وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں، آپ ان کی گودمیں

سرمبارک رکھ کے قراآن پڑھا کرتے تھے، پھروہ مسجد میں اسی حالت حیض میں

ا گلے صفی کا بقیہ: میں کدامام احمد نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ بمیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح اور ابن قطان نے حسن کہا ہے ، اور شیخ ابن باز نے بلوغ اور ابن قطان نے حسن کہا ہے ، اور شیخ ابن باز نے بلوغ المرام کی شرح ، ح (۱۳۲) میں کہا کہ بمیں اس کی سند میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے .

(١) مسلم، كتاب الحيض ، باب جواز هسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤر باح (٢٩٨).

(٢) مسلم، كتاب أحيض ، باب جواز هسل الحائض رأس زوجها وترجيليدو طهارة مور ماح (٢٩٩).

ا پیخ مصلی کوبھی رکھ آتیں تھیں .(۱)

علامہ ابن بازرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: صحابہ کرام حالت جنابت ہیں مسجد کے اندر سے گزرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں اس کی اجازت ہے رہا آپ علیہ کا یہ فرمان (فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنب) (۲) [ بلا شبہ میں حاکفہ اور جنبی کے لئے مسجد میں واخلہ جائز قرار نہیں ویتا ] بویہ سجد میں گھرنے اور بیٹھنے کے متعلق ہے نہ کہ صرف گزرنے کے بارے میں. رہی زید بن اسلم کی حدیث (آن بعض فی صدف اصحاب النبی کے اللہ سی میں اخا اذا اذا

ران ریدان اسم فاصدیت (این بعض اصحاب النبی وعلی کانوا ای توضول جب وضوکر لیت توضول جد سی المسجد) (۳) [که بچه کانوا ای توضول جد المسجد المسجد) (۳) [که بچه کانوا ای توضول جد المسوا فی المسجد المسجد المسجد علی دلیل ہے جو حاکصہ اور جنبی کو مجد میں وضوکر نے کے بعد گھرنا جائز جانے ہیں.

اس سلط میں دوسرا قول یہ ہے کہ حاکضہ اور جنبی اگر وضوبھی کرلیں تب بھی ان کے لئے معجد میں تفہرنا جائز نہیں ہے جبیبا کہ اللہ تعالی کے اس قول ﴿ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا ﴾ [سورۃ النباء:۳۳] اور اللہ کے رسول علیہ کے اس فرمان (انبی لا احل المسجد لحائض ولا جنب)

<sup>(</sup>۱) حيدي ح (۱۰ ع) ومنداحمه ۲ را ۳۳، ۳۳۴، والنسائي ، كتاب الطهارة ، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد ح (۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) سنن ابوداؤد، كتاب الطهارة، باب في الجلب يدخل المسجدة (٢٣٢) اس مديث كي تخ تريم كزر م كل هيا.

<sup>(</sup>m) د كيمية المنتقى للمجد ابن تمية اراس اله ١٣٢١، وشرح المعمد ولا بن تمية ارا ١٩٣١ زيد بن اسلم ك بار سكلام بو يكفية والعبد المنتقى اراسا.

[بلاشبہ میں حاکضہ اورجنبی کے لئے متجد میں داخلہ جائز قرار نہیں ویتا] کے عموم سے
معلوم ہوتا ہے ،اور یہی قول قوی اور واضح ہے ، رہا چند صحابہ کرام کا وضوء کرنے کے
بعد متجد میں بیٹھنا ،جیسا کہ اس سے پہلے گزرا تو ہوسکتا ہے کہ، انہیں جنبی کو متجد میں
بیٹھنے کی ممانعت کی دلیل معلوم نہ رہی ہو، بنابریں اس آیت کریمہ ﴿ ولا جنبا الا
عابری سبیل حتی نختسلوا ﴾ [سورة النساء: ۲۳ ] پر عمل کرتے ہوئے جنبی
کو متجد میں نہیں بیٹھنا جا ہے .

رہے زید بن اُسلم جوحدیث کے راوی ہیں ،تو اگر چدامام سلم نے ان سے روایت کیا ہے نیا روایت کیا ہے لیکن اگر بیکوئی حدیث تنہا روایت کریں تو اس کے قبول کرنے میں دل میں جھجک رہتا ہے ۔

# عسل کے شرائط

# عسل ك شرا لطآئه بي:

ا۔نیت۲۔اسلام۳۔عقل۶۔تمیز۵۔۲۔ پانی کا پاک اورمباح ہوناک۔ چرڑے پر پانی پہو نچنے سے مانع چیز کاازالہ ۸۔موجب عسل کاختم ہونا.(۳)

ہ ہم رہ ہوں ۔ (۱) شخ نے یہ بات مجدابن تیمیۃ کی کتاب منتقی کی حدیث نبر (۳۹۱) کی نثر ن میں تکی ہے جس کی ہماری لائبر ریبی میں آ ڈیو کیسٹ موجود ہے نیز ، کیمئے الشرع امنع نکشیج این تیمین ار۴۹۳

<sup>(</sup>۲) ابن قاسم نے الروض المربع میں نقل کیا ہے کہ ابتدائے طہارت سے انتہائے طہارت تک نیت کا استمرار واجب ہے یا شرط ہے اس پرغورکرنا جا ہے ؟

<sup>(</sup> m ) و كيميئة حاشية الروض المربع لا بن قاسم ارو ١٩٣،١٩٣،١٩، ومنار السبيل.

# عسل كرنے كاطريقه

ذیل میں فرائض ووا جبات اور مستحبات پر مشتمل مکمل عنسل کا طریقہ بیان کیا جارہا ہے:

### ارول سے کامل عنسل کی نبیت کر ہے!

دلیل: عمر بن الخطاب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ الله کے رسول علیہ نے فرمایا: (انسا الا عمال بالنیات وانسا لکل امر، ما نوی) (۱) اعمال کا دارومدار نیت پر ہے اور ہرآ دمی کے لئے صرف وہی ہے جس کی وہ نیت کرے.

## ۲-بسم الله کے!

دلیل: ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کیا گئے۔
وضوء کہ ولا وضوء کسن لعرید سکر اسسر اللہ علیہ )(۲) اس شخص کی نماز
نہیں ہوتی جس کا وضوء ہے نہ ہو، اوراس شخص کا وضو نہیں ہوتا جواس پر بسم التہ نہیں پڑھتا.
سردونوں ہتھیلیوں کو تین بارد صلے، جیسا کہ عائشہ اور میموندر ضی التہ عنہما ہے مروی ہے (۳)
سربائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو د صلے اور تمام آلائشوں سے صاف کرے، جیسا کہ عائشہ اور میموندر ضی التہ عنہما ہے مروی ہے (۳)
میموندر ضی التہ عنہما ہے مروی ہے (۴)

<sup>(</sup>۱) بخاری ، تماب بدءالوتی ، باب كيف كان بدءالوتی الى رسول التنظيف آ(۱) ومسلم آ ( ١٩٠٠)

<sup>(</sup>۱) مليح مليح سنن ابودا وُ د كتاب الطمعارة باب في التسمية على الوضوء ، ح (۱۰۱) وتر ندى (۲۵) وابن ماجه ( ۳۹۸\_۳۹۹ ) .

<sup>(</sup>٣) بخاري بتماب الحسل باب الوضو قبل الحسل، يْ ( ٢٢٨ ) مسلم يْ ( ٢٢٨ ) السلم إلى المار ١٣١٠ .

<sup>(</sup> ١٦) بخاري، آياب الخسل وب المسل مرق احدة . آزاه ١٥٠ ) وملم حرار ١٦١ ، ١٦)

۵ر ہاتھ پاک زمین پررگڑ کراچھی طرح دھلے، جیسا کہ عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے . (۱) یا کسی دیوار پررگڑ کر دھل لے جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے . (۱) یا کسی دیوار پررگڑ کر دھل لے جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے (۲) . یا صابون اور پانی سے دھل لے سب صحیح ہے .

۲ رنماز کی طرح کامل وضوء کرے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. (۳) اور اگر جا ہے تو سوائے پیر کے بقیہ سارے اعضائے وضو کو دھل لے، اور پیر کونسل کے آخری میں دھلے جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (۴).

ے ریانی لے کراپنی انگلیوں کے ذریعہ سرکے بالوں کی جڑوں میں داخل کرے، یہاں تک سر کا چمڑا تر ہوجائے ، پھر یکے بعد دیگرے اپنے سر پر چلو سے تین مرتبہ پانی ڈالے جیسا کہ عائشہ اورمیمونہ رضی الله عنہما سے مروی ہے (۵)

پہلے سرکود ہنی طرف سے و ھلے پھر ہائیں طرف سے پھر درمیان سے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے . (۲)

عورت کے لئے خسل جنابت کرتے وقت چوٹیوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے (بس اتنا کافی ہے کہ سر پرتین باریانی بہالے بایں طور کہ چڑے تک پانی پہونج جائے ) ہجیسا کہ امسلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی

<sup>(</sup>١) بخاري، كتاب الغسل باب من افرغ يتميه على ثاله في الغسل، ح (٢٦٦) ومسلم ح (٣١٧)

<sup>(</sup>٢) بخاري، آماب الغسل بإب من توضا من الجنابة ثم غسل سائر جسده ، ح (٣٤٣) مسلم ح (٣١٧)

<sup>(</sup> ١٣ ) بخاري أثباب الخسل باب الوضو قبل الخسل، يه ( ٢١٨٨) ومسلم يه ( ٣١٦ )

<sup>(</sup> س ) بخاري اكتاب الخسل باب الوضو أبل الغسل ان ( ۲۴۹ )

<sup>(</sup>١) بخاري. كتاب الغسل بإب الوضوق العسل، ت (٢٣١) ومسلم ت (٣١١)

<sup>(</sup>١) بخارى، كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب أوالطيب عندالغسل، ت (١٥٨) ومسلم ن (٣١٨)

ہے،(۱)البتہ حیض سے مسل کرتے وقت چوٹیوں کا کھولنامستحب ہے،جبیبا کہ عائشہ رضی اللّٰہ عنہا سے مروی ہے.(۲)

۸۱ پنیا دا ہے بدن پر پانی ڈالے جیسا کہ عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے . (۳) پہلے دا ہے طرف ڈالے پھر بائیں طرف، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (ان النب ی ریالیہ کان بعہ جب النب من فی تنعلہ و ترجلہ وطہ ور لا وف منانہ کله ) کہ اللہ کے رسول کیا ہے جوتی پہنے ، کنگھی کرنے ، اور دیگر تمام امور میں دا ہے طرف ہے شروع کرنا پندفر ماتے تھے . بغل اور اعضاء جسم کے شکن کی جگہوں کو ، رانوں کے او پری حصہ کو ( یعنی جس جگہ پانی نہ پہو نچنے کا خدشہ ہوائہیں ) اہتمام کے ساتھ دھلے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (۵)

(۱) ام سلمہ بنی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہیں نے اللہ کے رسول ملطقے ہے کہااے اللہ کے رسول میں اپنے سرکی چوٹی کوئتی ہے ہا ندھتی ہوں، کیا میں اسے شسل جنابت کے وقت کھولوں؟ تو آپ نے کہانہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے کہتم سر پرتین ہار پانی بہاد وتو تم پاک ہو جاؤگی اورایک روایت میں ہے کہ کیا میں اسے شسل حیض اور جنابت کے لئے کھولوں؟ تو آپ نے کہانہیں مسلم، کتا ہے الحیض با ہے تھم

ضفائرًالمغتسلة ح (٣٣٠)

<sup>(</sup>۲) جیما کہ آپنائی نے عائشہ ضی اللہ عنہا ہے جب وہ جی کے موقعہ پر جائھہ ہوگئ تھیں تو کہا: (دعی عسر بلک والعضی ر رأسک وامنشطی ) تم اپنے عمر ہ کوچھوڑ دواورا پنے سرکو (غسل کے لئے ) کھولواور کنگھی کرو. (۱) بیخ این باز مجداین تیمیة کی تیاب منتق کی شرح میں کہتے ہیں کہ عورت کے لئے تعمل دین میں کہتے ہیں کہ عورت کے لئے تعمل دین میں کہتے ہیں کہ عورت کے لئے تعمل دین میں کہتے ہیں کہ دورت کے لئے تعمل دین میں کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ الباری اردام میں میں کہتے ہیں کہا ہے اور میں میں کہتے ہیں کہ دورت کے لئے تعمل میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہر العمل میں العمل میں کھولوں کے الباری اردام )

<sup>(</sup>٣) بخاري ، تتاب الوضو بإب في التيمن في الوضو ، والخسل ح (١٦٨) ومسلم ح (٢٦٨)

<sup>(</sup>۵)اس حدیث میں ہے(نہ عسل مرافعہ) پر آپٹائیٹہ جوڑوں کودھوتے تھے یعنی جہاں میل کپیل زیاد واکھا ہوجاتے ہیں سنن ابوداؤد سناب الطھارة باب فی انفسل من البخابة ، ت( ۲۴۳) اور البانی رحمہ اللہ نے اسے سیح کہاہے دیکھتے بھے سنن ابوداؤدار۸۸

بانی جس جگہ بغیر ملے نہ بہو نیج اس جگہ کو ملے .(۱)

۹ رخسل کی جگہ ہے ہٹ کر دوسری جگہ اپنے قدم کود ھلے جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے (۲) اور خسل کے بعد بہتر ہے کہ اپنے اعضاء کوکسی کپڑے ہے خشک نہ کرے ، جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے، (۳) اور پانی استعال کرنے میں فضول خرچی نہ کرے اور نہ ہی افراط اور تفریط کرے ، یہی غسل کامل کاطریقہ ہے میں فضول خرچی نہ کرے اور نہ ہی افراط اور تفریط کرے ، یہی غسل کامل کاطریقہ ہے (۲))

# مسنون غسل

## ا نماز جمعہ کے لیے شل کرنا:

### ارابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ الله کے رسول علیہ نے فرمایا:

(۱) ش<sub>ر</sub>ح العمد ق فی الفقه لا بن تیمیة ۱۸۷۱ هم جیسا که ما نشه رضی القدعنها مروی ہے که الله کے رسول ملاق نے فر مایا: پھروہ اپنے مر پر یانی ژالے اور اچھی طرح یلے

(۲) بخاری، کتاب الغسل باب الوضو قبل الغسل ح (۲۲۹) ومسلم ح (۳۱۷) شیخ ابن بازرحمه الله فر ماتے ہیں: نهانے والے کوچاہیے کوشس سے فراغت کے بعد پیرکودهل لے ،خواہ پہلے دھلا ہو یا نہ دھلا ہو .

(٣) ميمونەرىنى الغدىنباكبتى بىل بىنىنى سىفراغت ئے بعدآ پ ئے پاس ميں توليە لے ئے آئى تو آپنلىڭ ئے اسے نبيس ليااورسلم شريف ميں ہے كەس سے آپنلىڭ ئەندىل كۈنشك نبيس كيا، بخارى، كتاب الغسل باب فى المضمضة والاستىشاق فى الجنابة ت(٢٥٩) بېسلم ت(٢١٤)

(۳) رہائنسل کف بیہ ہو وہ اس طری ہے کی سل کی نہیں کرے ، اسم القد کئے ، کلی کرے اور تاک بیس یائی وہ ال کرصاف کرے ، اور سادے بدن پر پائی والے ، (اگر کوئی اس طری نفسل کرتا ہے تو اس کا بھی منسل کا ٹی اور چینے ہے ) القد کے ربول وہ بھتے کا عسل کا الله عسل ہے جس میں گئیں وہ جینے نے بائی جو اللہ بھتے کوئی کر دھلتا ، وضوء کرتا ، سراور وا وہ وہ کی میں بار دھلتا ، شروع کو دھلتا ، وضوء کرتا ، سراور وا وہ وہ کہ بھر پورے بدن پر پائی والنا ، بدن کو ملتا ، وہ کی طرف سے شروع کرتا ، باللہ کے جزوں کو پائی والنا ، بدن کو ملتا ، وہ کی طرف سے شروع کرتا ، بسل کی جڑوں کہ جائے کہ ہے بیٹ کرا ہے قدم کو دھلتا (اس طری عسل کرتا افضل اور مسنوان ہے )

: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (١) بربالغ شخص بر جمعه كدن عنسل كرنا واجب ب،

۲/ نیز ابوسعید خدری رضی الله عنه سے بی بھی مروی ہے کہ الله کے رسول الله نے فرمایا: (الغسل بومر الجمعة واجب علی کل محتلم وأن بستن وأن بسمس طیبا ان وجد) (۲) جمعه کے دن ہر بالغ شخص بوسل کرناواجب ہے، اور مسواک کرے اور حسب استطاعت خوشبولگائے.

۳/ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا: (حق الله علی کل مسلم أن یختسل فی کل سبعة أیام یغسل داسته وجسده) (۳) ہر مسلمان پر اللہ کاحق ہے کہ وہ سات دن میں عنسل کرے، اس (عنسل) میں اپنے سراور جسم کو دھوئے.

اغتسل شرأت التعند مروى م كالله كرسول الله فرايا: (من اغتسل شرأت البحمعة فصلى ما قدر له شرأنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته شريصلى معه غفر له ما تقدم ما بينه وبين الجمعة الإخرى وفضل ثلاثة أيام (٣) جم غنل كيا

<sup>(</sup>۱) بخاري، كما ب الجمعة باب قضل الغسل يوم الجمعة يّ (١٥٠١) ومسلم يّ (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) بخاري، كمّ ب انجمعة بإب الطيب نجمعة ي ( ٨١٠) وسلم ي (١٢١)

<sup>(</sup>٣) بخاری، کتاب انجمعة باب هل ملی من لم یشهد الجمعة نتسل ت ( ۱۹۰ ) ومسلم ت ( ۹۸۹ )

<sup>(</sup> ١٧) مسلم، كمّا ب الجمعة باب فضل من استمع وأنصت في الجمعة يّ ( ١٥٠)

پھر جمعہ کے لئے آیا، پھراس سے جتنا ہوسکا نماز پڑھا، پھر خاموش ہوکر خطبہ سنتار ہا یہاں تک کہامام خطبہ سے فارغ ہوجائے، پھرامام کے ساتھ نماز پڑھے، تواس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور مزید تین دنوں (یعنی کل دس دنوں کے اس کے گنا ہوں) کو بخش دیا جائے گا.

۵۔ ابوسعید خدری اور ابو ہر بر ہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: جوشخص جمعہ کے دن عنسل کرے،اپنے کیڑون میں سے اچھا کیڑا ہینے،اورا گر اس کے یاس خوشبومیسر ہوتو خوشبولگائے بھر جمعہ (کی نماز) کے لئے آئے اورلوگوں کی گردنیں نہ بھاندے(۱) (جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے ) بھر جتنا ہو سکے اتنی نماز برم ھے، پھر جب امام خطبہ کے لئے آئے تو خاموش رے (اس کا خطبہ سننے کے لئے) یہاں تک کہنماز سے فارغ ہوجائے ، تو اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان اور مزید تین دنوں (کے گنا ہوں) کو بخش دیا جائے گا (۲) ۲ راوس بن اوس تنقفی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول هایسته کو فر ماتے ہوئے سنا: جو تخص (اپنی ہیوی کو صحبت کے بعد) نہلائے اور خود نہائے بھر مسجد میں سوہرے جائے ،اور خطبہ کونٹر وع سے یائے بیدل جائے سوار ہو کرنہ جائے ، امام کے قریب بیٹھے اورغور سے خطبہ کو سنے ، بیہودہ بات نہ کیے ، تواسے برقدم کے (۱) سیج ابن خزیمه میں ابودر داء رمنی القدعندم وی ہے (لمر بعرف میں اشی<sub>س</sub>) دوآ دمیوں کے درمیان اس نے تغریق نیں نیس کی ت<sup>( ۱</sup>۲۵۳).

(٢) سنن ابوداؤد، كمّا بالطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة ، ت (٣٣٣) اورشخ الباني نے اسے مجح كہاہے ديكھ صحيح سنن ابوداؤداره ٤٠.

بدلے ایک سال کے قیام وصیام کا ثواب ملے گا.(۱)

ے رسمرہ رضی اللّٰہ عنہ سے مروی ہے کہ اللّٰہ کے رسول اللّٰہ نے فر مایا: جس نے جمعہ کے دن وضوء کیااس نے احجااور بہتر کیااور جس نے غسل کیا توغسل کرنا افضل اور بہتر ہے۔ (۲)

٨ ابو ہريرہ رضي الله عنه ہے مروى ہے كہ الله كے رسول عليك نے فر مايا: (جس نے اچھی طرح وضوء کیا بھر جمعہ (کی نماز) کے لئے آیا اور خاموش ہو کرغور سے خطبہ سنا، تو اس جمعہ ہے اگلے جمعہ تک اور مزید تین دنوں (لیعنی کل دس دنوں کے گنا ہوں) کو بخش دیا جائے گا.اورجس نے کنگری چھوااس نے لغوکیا. (۳) سابقہ نصوص کود بکھتے ہوئے علماء کرام کے خسل جمعہ کے تکم کے بارے میں تین اقوال

ارمسل جمعه مطلقا واجب ہے اور پیمضبوط قول ہے.

٢ بخسل جمعه مطلقا سنت موكدہ ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ كے نزديك يہي قول راجح ہے لیکن اختلافات ہے بیخے کے لئے سل جمعہ کی یابندی کرنی جا ہئے.

سرمحنت کا کام کرنے والوں کے لئے جس سے پسینہ اور تھ کا وٹ ہوتی ہے واجب ہے،ان کے علاوہ دوسروں کے لئے مستحب ہے، پہول ضعیف ہے.

(١) سنن ابوداؤد، كمّاب الطهارة . باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة تي (٣٥٣) والنسائي تي (١٣٤٩)والتريذي تي (٣٩٦)

(٣) سنن ابوداؤد . كتاب الطبارة ، باب في الغسل بوم الجمعة ح (٣٣٥) النسائي ح (١٣٧٨) والتريذي ح (٣٩٧)

(٣) مسلم، كتاب الجمعة بالفضل من استمع وأنعست في الجمعة ح (١٩٥٨)

صیح بات ہے کہ سل جمعہ سنت موکدہ ہے رہا آپ آفیہ کا یہ فرمان: (غسل السخی بات ہے کہ سل جمعہ سنت موکدہ ہے رہا آپ آفیہ کا یہ فرمان: (غسل السجہ معنہ واجب علی کل محتلم ) ہربالغ شخص پر جمعہ کے دن سل کرنا واجب ہے ، ، تو واجب کا معنی اس حدیث میں مؤکد کے ہے جبیبا کہ اہل عرب کہتے ہیں: (العدة دین وحق علی واجب)

آپیالی کا بعض حدیثوں میں صرف وضوء کا حکم دینا بھی عنسل جمعہ کے موکد ہوئے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر عنسل جمعہ دا جب ہوتا ،تو آپ صرف وضو کا حکم دینے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر عنسل جمعہ دا جب ہوتا ،تو آپ صرف وضو کا حکم دینے پر اکتفاء نہ کرتے بلکہ عنسل کا بھی حکم دینے .

اسی طرح آپ آلیسے کا بعض حدیثوں میں غسل کے ساتھ خوشبو، مسواک، اچھا کپڑا
پہننا، اور مسجد میں سور ہے جانے کا ذکر ہے، بیساری چیزیں سنت کے بیل سے ہیں،
ان میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہے (جواس بات کی دلیل ہے کہ سل بھی سنت ہے
کیونکہ ان سب کا عطف ایک ہی تھم کا متقاضی ہے).

بہرحال ایک مسلمان کواختلاف سے بچتے ہوئے بطور احتیاط جمعہ کے دن عسل کا کافی اہتمام کرنا جاہئے.(۱)

# ٢\_احرام باندھنے کے لئے سل کرنا:

زیدبن ثابت رضی الله عنه سے مروی ہے کہ الله کے رسول علیت نے: (نجر ر (۱) نذکوروا قتباس شخ ابن باز کے کلام ہے ماخوذ ہے دیکھئے: فاوی اسلامید اردام ،اور بلوغ الرام میں آپ کی تعلیق پرح (۱۳،۱۳۰) کے ممن میں اور منتمی الا خبار پرتعلیق ح (۲۰۰۰) میں نیز آپ کے فتوی کی آڈیو کیسید بھی جاری ذاتی لا مبریری میں موجود ہے. لاهلاك واغتسل) احرام كے لئے (اپنے بدن سے سلے ہوئے) كپڑے اتارے اور شل كيا.

### س-مكه ميں داخل ہونے كے ليے عسل كرنا:

عبداللد بن عمر رضی الله عنهما جب بھی مکہ آتے ،تو پہلے مقام ذی طوی میں صبح تک قیام کرتے ،سبح کونسل کرتے ( پھر مکہ میں داخل ہوتے ) اور کہتے کی اللہ کے رسول اللہ یہ ابیا کرتے تھے .(۲)

# سم-برہم بستری کے بعد عسل کرنا:

ابورافع رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کیا گئے ایک دن اپنی تمام ہیو یوں کے پاس کیے بعد دیگر ہے تشریف لائے (اور ہرایک کے ساتھ ہم بستر ہوئے) اور ہرایک کے ساتھ ہم بستر ہوئے) اور ہرایک کے ساتھ ہم بستر ہوئے) اور ہرایک کے باس آپ نے شمل کیا، میں نے کہاا ہے اللہ کے رسول کیا ہے بہتر نہ ہوتا کہ آپ ایک ہی نیسل کرتے تو آپ بیا ہے فرمایا: یہ زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے (۳)

## ۵\_میت کونسل دینے والے کے لئے نسل کرنا:

ا: ابو ہریرہ ضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللّٰہ کے رسول طلقتہ نے فر مایا: (من

(۱) الداری ، کتاب المناسک ، باب الانتسال فی الاحرام ، ح (۱۸۰۱) والتریزی ح (۸۳۰) و این فزیر ح (۲۵۹۵) و ما کم نیز ما کم نے اس مدیث کو صحیح کہا ہے ، ذہمی نے ان کی موافقت کی ہے اور شیخ البانی نے بعمی است سیح کہا ہے و کیچئے سن تریزی اور ۱۸۹۵ و اروا ، الغلیل خ (۱۲۹۶)

(٢) بخارني، تما ب التي ، باب دخول ملة فعارا أوليال (٢٥ مـ ١٥) ومسلم ي (١٣٥٩)

(٣) سنن ابو داؤد، کتاب الطهارة وباب الوضو، لمن اراداکن بعود ت (٣١٩) وابن ماجه (٣٩٠) اور پیخ البانی نے اسے حسن کمها ہے، در کیعنے سی سنن ابو واقودار ۱۳۴۰ و آواف انز فاف ص ۳۲ غسل الميت في ليغتسل) (۱) جوميت كونسل دي اسيخود بهي عنسل كرنا حاسة.

٢: عائشەرىنى اللەعنها سے مروى ہے كە (كان رسول الله وغلن يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومر الجمعة ، ومن الحجامة ،ومن غسل الميت ) (٢) الله كے رسول عليہ جار چيزوں كى وجہ سے شل كرليا كرتے تھے: جنابت کے بعد، جمعہ کے لئے ، مینگی لگوانے کے بعد،اورمیت کونسل دینے کے بعد . اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کوغسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب ہے لیکن دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشحب ہے، جبیبا کہ اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنه کا انتقال ہوا ، تو اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے انہیں عسل دیا پھر وہ باہر آئیں اور وہاں موجود مھاجرین سے یو حیھا ، میں روز ہ سے ہوں اور آج سخت ٹھنڈی بھی ہے، تو کیا مجھے شمل کرناضروری ہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہیں. (۳) شخ ابن بازرحمہ اللّٰدفر ماتے ہیں کہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ میت کونسل دینے والے کے کئے خسل کرناصحابئہ کرام کے درمیان معروف تھالیکن اسے وہ سنت جانتے تھے .(۴)

<sup>(</sup>۱) مندامام احمر ۲۷ مه ۳۱۵، ۳۷۵، ۳۱۵، ۳۱۵ منن ابو داؤد، آباب الجنائز، باب فی الغسل می بخسل کمیت بر (۳۱۲۱) والتر بذی ( ۹۹۳) اور شخ مبدالقا درارو وط نیهٔ اسے حسن کباہے، جامع الاصول عروی ۳۳۵ نیز و کیھئے اروا ،الغلیل بر (۱۳۴۷)

<sup>(</sup>۴) سنن ابوداؤد، کتاب البغاین باب فی الغسل می شنس کلیت ت(۳۱۷۱) حافظ ابن حجر نے اس صدیت کے بارے میں بلوغ المرام میں کہا ہے کہ ابن خزیمہ سنے اسے سیح کہا ہے بیٹنی ابن بازئے اس کی سند کے بارے میں کہا ہے کہ سنم کی شرط پر ہے اوراس میں کوئی حری نہیں ہے .

<sup>(</sup>٣) مؤطاما لک كتاب البخائز، بابغسل كميت ح (٣) اور شيخ عبدالقادرارنو وطنے اسے حسن كباہ، ديمينے جامع الاصول ١٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) د يكھ منتقى الا خبار كى تعليق ميں ح ( ٣١٢ ) نيز د يكھ فياوي اللجنة الدائمة ٣١٨/٥.

### ٢\_مشرك كودفن كرنے والے كے ليے سل كرنا:

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کے باس آئے اور کہا ابوطالب کا انتقال ہوگیا ہے ، تو آپ اللہ نے کہا جا کر ان کی نعش مٹی میں چھپا دو! میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ مشرک تھے، تو آپ اللہ نے فر مایا جا کران کی نعش مٹی میں چھپا دو، چنا نچہ میں گیا اور ان کی نعش مٹی میں چھپا دی، پھر آپ کے باس آیا تو آپ نے کہا جا کے شل کرلو. (۱)

# ے متعاضہ عورت کے لئے ہرنماز کے لئے (۲) یا دونماز وں کواکٹھا پڑھنے کے لئے عمل کرنا:

ا: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عہد رسالت میں استحاضہ
کی بیاری میں مبتلا ہوئیں، تو آپ نے انہیں ہرنماز کے لئے عسل کرنے کا تھم دیا. (۳)
۲: حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا جب استحاضہ کی بیاری میں مبتلا ہوئیں، تو آپ علیہ ہے۔
کے پاس آئیں اور اس کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ علیہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد، کتاب البخائز، باب الرجل یموت له قرابه مشرک ح (۳۲۱۳) والنسائی ح (۲۰۰۳،۱۹۰) اور پیخ عبدالقادرارؤوط نے اسے جامع الاصول ارسے ہی تخریخ کبا ہے نیز دیکھنے النجیس ۲ رہمان اور سیح النسائی ت (۱۸۴) پیخ ابن باز رحمدالله فریاتے ہیں: اگریہ صحیح ہے تو مشرک کو فن کرنے کے بعد نسل کرنا سنت ہے ،اور جیسا کہ دیکھر ہے ہیں فدکور ولوگوں نے حدیث کو سیح کہا ہے صدیث کو بھا ہے دیش کو کہا ہے اور جیسا کہ دیکھر ہے ہیں فدکور ولوگوں نے حدیث کو بھی کہا ہے (۲) دیکھیے الشرح المحمد للشیخ ابن تیمین ارا ۲۲٪

<sup>(</sup>٣) سنن ابوداؤد، كتاب الطهارة ، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، ح (٢٩٢) اور فيخ الباني نے اسے سيح كہا ہے و يكھنے سخ سنن ابوداؤدار ۸۵ ت ۲۵ م

نے فر مایا: میں تمہیں دوبا تیں بتا تا ہوں ان میں سے کسی ایک پر بھی تم عمل کر لوتو دوسرے کے لئے کافی ہوگا ، اور اگرتم دونوں کی طاقت رکھتی ہوتو تم اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہو، حدیث کے آخری حصہ میں آپ نے (دوسری بات کے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہو، حدیث کے آخری حصہ میں آپ نے (دوسری بات کے بارے بارے میں) فر مایا: اگرتم ایسا کر عتی ہو کہ ظہر کومؤ خراور عشاء کومقدم کر کے ایک عشل کر واور دونوں کو اکتھی پڑھا تو ، اور مغرب کومؤ خراور عشاء کومقدم کر کے ایک عشل کرو اور دونوں کو اکتھی پڑھا تو ، اور فر کے لئے ایک علا حدہ عشل کر کے اس کو پڑھا تو ، اور دونوں کو اکتھی کی طاقت ہے تو روزہ رکھواور یہی دوسری بات میرے نزدیک زیادہ پہند یدہ ہے . (۱)

استحاضہ کے بیاری مین مبتلاعورت کے لئے صرف حیض کے خون کے اختیام پرایک مرتبہ عنسل کرنا واجب ہے، اسکے علاوہ ہرنماز کے وقت الگ عنسل کرنا ، یا دونمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لئے عنسل کرنا ، تو یہ مستحب ہے البتہ ہرنماز کے وقت وضوء کرنا واجب اور ضروری ہے (۲) اس کا ہمارے استاذشیخ ابن بازر حمد اللہ فتوی دیتے تھے.

## ٨\_بيوشي سے ہوش میں آنے کے بعد عسل کرنا:

بيہوشى كے بعدافاقد بإنے والے خص كے لئے مسل كرنامستحب ہے.

(۱)سنن ابوداؤد، كتاب الطبيارة، باب من قال اذ القبلت الحيطية تدع الصلاة، ح (۲۸۷) ادر شيخ الباني نے اسے حسن كمها مج محمض من الوداؤدار ۵۵، داردا والعليل ارتام ۲۰

(۲) جیسا کے عائشرضی القد عنہا ہے مروی ہے کے حملہ بنت جمش سات سال تک استحاضہ کے بیاری میں بہتا تھیں ، تو انہوں نے اللہ کے رسول مالکہ ہے اس کے بارے میں دریافت کیا ، تو آ پینائی نے آئیں عنسل کرتی تھیں ، دیکھے بارے میں دریافت کیا ، تو وہ ہرنماز کے لیے شمل کرتی تھیں ، دیکھے بخاری ، تا ہے اور میں آئیں ہے استحاضہ تا (۳۲۷) دخوء کے بارے عائشرمنی اللہ عنہا کہ حدیث استحاضہ کے باب میں آ رہی ہے

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول اللہ یک مرض بروھ گیا تو آ یکافی نے کہا: کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہیں اے اللہ كرسول!وه آپ كانتظاركررے ہيں اس پرآ يعليك نے فرمایا: (ضعوالي ماء اف المخضب) مير الحيام مين ياني و الواعا تشرضي الله عنها كهتي ہیں ہم نے ثب میں یانی ڈال دیا، تو آ ہے اللہ نے سل فرمایا، بھرآ ہے اللہ تکلیف کے باوجودا مخصنے لگے، تو آپ علیہ پر پھرشنی طاری ہوگئی، جب افاقہ ہوا تو آپ علیہ کے نے دریافت کیا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہیں اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں، آپ علیہ نے فرمایا: (ضعبوا لی میاء ا ف المخضب) ميرے لئے مب ميں يانی ڈالو، اسكے بعدآب نے سل كيا .....)(۱) آپ ایسی نے نشی سے افاقہ کے بعد تین بارغسل فرمایا جواس بات کی دلیل ہے کہ نشی کے بعد شل کرنامستحب ہے(۲) 9 سینگی لگوانے کے بعد شسل کرنا:

عائثه رضى الله عنها مروى م كه (كان رسول الله وعلي يغتسل من أربع : من الجنابة وبومر الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت)(r)

<sup>(</sup>۱) بخاری، َسَابِ ااْ ذان ، بإب انماجعل الإمام ليوناً بب ت (۱۸۵) ومسلم ت (۴۱۸)

<sup>(</sup>r) و يَعِيمُ نِسَ الأوطار للشو كانى الم ٢٩

<sup>(</sup>٣) سنن ابوداؤو، کتاب البخائز ، باب فی الغسل من منسل کمیت ح (٣١٦١) حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے بارے میں یلوغ المرام میں کہا ہے کہا بن خزیمہ نے اسے میچ کہاہے، شخابان بازئے اس کی سند کے بارے میں کہا ہے کہ سلم کی شرط پر ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے

اللہ کے رسول علیہ جیار چیزوں کی وجہ سے عسل کرلیا کرتے تھے: جنابت کے بعد، جمعہ کے لئے ، مینگی لگوانے کے بعد،اورمیت کونسل دینے کے بعد.

## ا۔اسلام قبول کرنے کے بعد عسل کرنا:

کافر کے قبول اسلام کے بعد شمل کرنے کے بارے میں علاء کرام کا اختلاف ہے بعض کے نزد یک واجب ہے.

ا: قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے باس اللہ قبول کرنے کے ارادہ سے گیا (فامرنی آن اغنسل بما، وسدر)(ا) تو آپ نے ہمیں پانی اور بیری کے پتوں سے شمل کرنے کا تھم دیا علامہ ابن بازر حمہ اللہ کے نزدیک رائح قول بہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد شمل کرناسنت ہے (۲)

### اا عيدين كے ليے سل كرنا:

علماء کرام کا کہنا ہے کہ عیدین کے لئے عسل کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول حالیت سے مروی نہیں ہے (۳)

علامہ البانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ عیدین کے لئے خسل کے مستحب ہونے پرسب

<sup>(</sup>۱) سنن ابو واؤد، کتاب الطبارة ، باب فی الرجل یسلم فیو مر بالغسل تر (۳۵۵) ،والنسائی تر (۱۸۸)وتریذی تر (۲۰۵) مند امام احمد۵/۲۰۵،اور پینخ البانی نے اسے سیح کہاہے دیکھتے ارواء الغلیل ار۱۲۳

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام كى حديث فمبر (١٢١) كى ترب كرت بوئ آب سے يا في بات كى ہے

<sup>(</sup>r) کی باریس نے آپ سے بیٹ ب

سے بہترین دلیل وہ روایت ہے ، جسے امام بیہ قی نے امام شافعی کی سند سے راذان سے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی نے علی رضی اللہ عنہ سے غسل کے بارے میں دریافت کیا ،تو آپ نے کہا اگرتم چا ہوتو ہر دن غسل کرلیا کر و،تو اس آ دمی نے کہا میرا مقصد ہے کہ ضروری غسل کیا ہے؟ آپ نے کہا: جمعہ کے دن ،عرفہ کے دن ،قربانی کے دن ،عیدالفطر کے دن ).(۱)

سعید بن میتب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی تین سنتیں ہیں :عیدگاہ پیدل جانا ، عیدگاہ کے لئے نکلنے سے پہلے بچھ کھانا ،عید کے دن عسل کرنا .(۲)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ عید گاہ جانے سے پہلے عنسل کرتے تھے.(۳)

١٢ عرف ك دن عسل كرنا. جيها كدا بعي كزرا (٣)

<sup>(</sup>۱) دیکھئے ارواء الغلیل ارے کا اور اس کی سندموقو فاعلی رمنی اللہ عنہ ہے بچیج ہے .

<sup>(</sup>٢) شخ البانى نے كہاءا ہے فريانى نے روايت كيا ہے اوراس كى سندى ہے ديكھتے اروا والعليل ٣٠/١٠١.

<sup>(</sup>٣) مؤطاامام ما لك، كتاب العيدين باب العمل في عسل العيدين والندا فيهمما والاقامة ح (٢).

<sup>(</sup>۴) ابھی اس کی دلیل گزری ہے.

# 2000 A

### أتخوس فصل

لغوى تعریف: لفظ تیم كامعن قصد وارا ده كرناہے.

شرعی تعریف: پانی نہ پانے والے کے لئے یا جس کے لئے پانی کا استعال کرناممکن نہ ہو ، بطور عبادت رفع حدث کی نیت سے پاک مٹی کے ساتھ چبرے اور دونوں ہمتھیلیوں کا مسح کرنے کو تیم کہتے ہیں .(۱)

تیم کا کلم: تیم کی مشروعیت قرآن کریم، سنت نی آلیگه اوراجها گامت سے نابت ہے القرآن کریم: ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَإِن كَنتَ مر مسرضی أو علی سفر أو جاء أحد منكم من الغانط أولمستمر النساء فلر تجدوا ماء فتید مسوا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوه کمر وأیدی کمر منه ما یرید الله لیجعل علیکمر من حرج ولکن لیطهر کمر ولیت مر نعمت علیک مر لعلکم تشکرون لیطهر کمر ولیت مر نعمت علیک مر لعلکم تشکرون کی آلما کده: ۲] اگرتم بیار ہو، یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہواور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مئی سے تیم کرلو، اسے این چرے اور ہاتھوں پرال لو.

٢ رحديث: تيمم كي مشروعيت بركئ احاديث دلالت كرتي بين.

(۱) دیکھئے شرح العمد ۃ لابن تیمیداراام و فتح الباری ارام م والمغنی لابن قدامة ارواط وشرح الزرکشی ارم ۳۲ والشرح المتع ارساط (۲) سور دمائدہ آیت ۲ نیز دیکھئے سور دنیاء آیت ۳۳

ارعمران بن حقین رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ہم رسول الله کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی، جب آپ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آ دمی کوالگ تھلگ دیکھاجس نے لوگوں کے ساتھ نمازنہیں پڑھی تھی ،آپ نے فر مایا جمہیں کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے رو کے رکھا؟ اس نے کہا: اے اللہ کے نبی اللہ بھے جنابت لاحق ہے، اور یانی میسنہیں ہے، تو آ پیافی نے فرمایا: (علیك بالصعید فانه يكفيك)(١) تم منى كولازم بكرو (يعنى تيم كرلو) يتمهار لي كافى موگى. سراجهاع: في الجملة تيمم كے جوازير بوري امت كا اتفاق ہے. (٢) بہرحال اسلام میں طہارت حاصل کرنے کا دوطریقہ ہے، ایک یانی سے، دوسرامٹی سے مٹی سے تیم کرنااس شخص کے لئے ہے جسے یانی میسر نہ ہو، یا یانی میسر ہولیکن اسے استعال کرنے کی طاقت نہ ہو، رہا جسے یانی میسر ہواورا سے استعال کرنے کی طاقت بھی ہوتو ایسے مخص پر یانی کا استعال کرنا واجب اور ضروری ہے، اور جسے یانی میسر نہ ہویا پانی میسر ہولیکن اسے استعال کرنے کی طاقت نہ ہو، تو اس کے لئے تیم یانی کے دستیاب یا اس کے استعال پر قدرت ہونے تک پانی کے قائم مقام اور رافع حدث ہے، پانی جب دستیاب ہوجائے ،یااس کے استعال پر قدرت ہو جائے تو جن امور کے لئے طہارت حاصل كرناواجب ہےان كے لئے يانى سے طہارت حاصل كرناواجب ہے،

<sup>(</sup>۱) بخاري، كتاب التيم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الما. ح ( ٣٣٣) ومسلم ح ( ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) دِ تَكِينَ المغنى لا بن قدامة الرواح وشرح الزركشي اله٣٢٧ وشرح العمد ة لا بن تيميه الراام.

،اورجن امور کے لئے مستحب ہے ان کے لئے مستحب ہے.

ای طرح درست بات یہ ہے کہ جسے پانی میسر نہ ہو، یا پانی میسر ہولیکن اسے
استعال کرنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ جب چاہت تیم کرسکتا ہے اوراس کا تیم پانی
کے دستیاب ہونے تک یا کسی ناقض وضویا عسل کو واجب کر دینے والی چیز کے پائے
جانے تک باتی رہے گا اور ایک ہی تیم اگر رفع حدث اصغر اور اکبر دونوں کی نیت
سے کرے تو دونوں کے لئے کا فی ہوگا (۱)

# کب تیم کردنا جائز ہے؟

وضوٹوٹے کے بعد یاغسل واجب ہونے کے بعد اگر مندرجہ ذیل تیم کے اسباب میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہے تو آ دمی ، جا ہے حالت اقامت میں ہویا حالت سفر میں ہرجگہ تیم کرنا جائز ہے.

### <u>ا۔ پانی نہ ملے</u>

ارارشاد باری تعالی ہے ﴿فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ﴾(٢) اور تهبیں پانی نه ملے تو تم پاک مٹی سے تیم کرلو.

<sup>(</sup>۱) د نیجنے الشہ ش'متع ۱٬۳۱۲،۳۱۱،۳۱۱،۳۱۱ ، فقاوی این جیمیدا ۲۰٬۳۲۲ ۲۰٬۳۲۲ ۱۰٬۳۲۳ کوشنخ این بازینے بلوغ المرام کی تعلیق ح ۲۳۲ ۱۳۸۱ اور منتقی ۱ نباری تعبیق میں راٹ قر اردیا ہے اورای کا بمیشہ فوق کا سیتے تھے نیز دیکھئے زادالمعادار ۲۰۰۰ وفقادی اللجنة الدائمة ۵٫۳۳۳ .

<sup>(</sup>۲)سروه مروتیت ۱

۲رعمران بن حیین رضی الله عند ہے مروی ہے کہ رسول الله طالیہ نے فرمایا: (علیك بالصحید فانه به کفیل )(۱) تم مٹی کولازم پکڑو (لینی تیم کرلو) میتمهارے لئے کافی ہوگی.

## ٢\_حسب ضرورت يانى ندمل.

اگر حسب ضرورت عسل یا وضوء کے لئے پانی نہ ملے ،تو جتنا پانی میسر ہواس ہے جتنا اعضاء ہو سکے اسے دھل لے اور ہاقی اعضاء کے لئے تیم کرے.

ارشاد باری تعالی ہے ﴿فات فوا اللہ ما استطعتم ﴿ ٢) جس قدرتم ہے ہوسکے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ما استطعتم ﴾ (٢) جس قدرتم ہے

اوراللہ کے رسول کالیے نے فرمایا: (اذا أمر تسکیم بسامر ف أنبوا منه مااسنطعتمر) (۳) جب میں تہہیں کی کام کاهم دوں تو حسب استطاعت اس بیمل کرو! بہر حال جہاں تک ہوسکے یانی استعال کرنا ضروری ہے، ایسانہیں کرنا چاہئے کہ اگر بانی کم ہوتوا سے یکسرترک کر کے محض تیم پراکتفا کرلے.

### سرياني كافي مهنداهو:

اگر یانی کافی مُصندا ہوجس کے استعمال کرنے سے نقصان لاحق ہواور گرم کرنے کی

<sup>(</sup>۱) بخاري، كمّا بالتيمم ، باب الصعيد الطيب بضوء أمسلم يكفيه من الماء ح ( ٣٩٢) ومسلم ح ( ١٦٢)

<sup>(</sup>۲) سور و تغاین آیت:۱۲

<sup>(</sup>٣) بخارى، كمّاب الاعتصام، بإب الاقتداء بسنن رسول التعليك ت (٢٨١) ومسلم ح (١٣٣٠)

کوئی صورت نه ہواتو ایسی حالت میں یانی کی موجودگی میں بھی تیم کر سکتے ہیں. عمروبن العاص رضی اللّٰدعنه کا بیان ہے کہ غزوہ سلاسل کے موقعہ پر ایک مرتبہ سخت ٹھنڈک والی رات میں مجھے احتلام ہو گیا عنسل کرنے کی صورت میں ہلا کت کا مجھے اندیشہ تھا،لہذامیں نے تیم کیا اور اینے ساتھیوں کی صبح کے نماز کی امامت کروائی، جب ہم غزوہ سے واپس آئے تو لوگوں نے اس واقعہ کا ذکر اللہ کے رسول علیہ ہے كيا، توآپ نے فرمايا: (يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب) اے عمر و کیا حالت جنابت میں تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمازا داکر لی ہے؟ اس وفت میں نے آپ سے عسل نہ کرنے کا سبب بیان کیا ،اور کہا اے اللہ کے رسول طلاقیہ میں نے اللہ رب العالمین کوفر ماتے ہوئے ساہے: ﴿ولا تسقت لموا أنفسكمر إن الله كان بكمر رحيما ﴾ (1) اورتم ايخنفول توتل نه كرو ا یقیناً الله تعالی تم پر برا مهربان ہے (اس لئے میں نے تیم کیا اور نماز پڑھ لی)عمرو بن العاص رضى الله عنه كى بات من كرآ پيليني بنس پڑے اور مزيد بچھ نه كہا (٢)

# س\_ بارى بازخم كى وجهسے بانى استعال نه كرسكتا مو:

اگر پانی کے استعال کرنے سے بھاری کے بڑھنے یا شفایا بی میں تاخیر کا اندیشہ ہوتو تیم کرسکتے

٠٠٠

<sup>(</sup>۱) سور دنسا ءآيت:۲۹

<sup>(</sup>٣) سنن ابوداؤد، كتاب الطبارة، باب اذا خاف البحب البر دأيتيمم ت (٣٣٣) والدارّطني ، ت (٦٤٠) وحاتم وغيرهم اورثيخ أرنو وط اس كي سندكو ج مع الإصول مين حسن اورثيخ الباني ئے سنن ابوداؤد ميں صحح كہا ہے ديمھئے

جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی کو زخم لگ گیا، اور اسی حالت میں اسے جنابت لاحق ہوگئی اس نے اپنے ساتھیوں سے یو چھا کہ: کیا اس کے لئے تیم کرنے کی رخصت ہے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں، چنا نچہ اس نے نسل کیا اور اس کی موت ہوگئی، یے خبر جب اللہ کے رسول علی ہوئی تو آپ علی ہے نے فرمایا: (فنلولا فنلہ مر اللہ اللہ اللہ سالوا اذا لمر بعد اسموا انما شفاء العی السوال) ان لوگوں نے اسے ناحی قبل کر دیا اللہ انہیں قبل کر دیا اللہ انہیں قبل کر دیا اللہ انہیں قبل کر دیا سے ناحی قبل کر دیا اللہ انہیں قبل کر دیا سے ناحی قبل کر دیا اللہ انہیں قبل کر دیا ہے۔ انہیں جانے تھے تو یو چھے کیوں نہیں ، کیونکہ نہ جانے کا علاج یو چھنا ہے۔ (۱)

# ۵ ـ بانی تک پہو نجنے کے لئے دشمن کا خوف ہو:

یانی تک پہو نچنے کے لئے دشمن یا چور یا آگ وغیرہ اگر حائل ہو،اوراسے اپنے جان و مال اور آبرو کا خطرہ ہو، یا اتنا بیار ہو کہ حرکت نہ کرسکتا ہو، اور نہ ہی کوئی اسے پانی اٹھا کر دینے والا ہو، تو ان تمام صور توں میں اسے اس شخص کی طرح مانا جائے گا جس کے پاس یانی نہ ہو (اوراس کے لئے تیم کرنا جائز ہوگا). (۲)

<sup>(</sup>۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطبارة ، باب فی المجر و ح اذا پیمم ح (۳۳ م) وابن ماجه ح (۵۷ م) وابن حبان موارد (۲۰۱) وحاکم ، اور شیخ ارز وط نے اس کی سند کو جامع الاصول ۱۷۵ میں اور شیخ البانی نے تمام المنة میں اسا، میں حسن کہا ہے، شیخ ابن باز نے کہا کہ اس حدیث کی تمام سندیں ضعیف ہیں لیکن موز ہ پرمسح کر نا آسانی کے قبیل سے ہوتو بدرجہ اولی بیمیوں پرمسح کرنا آسانی کے قبیل سے ہوتو بدرجہ اولی بیمیوں پرمسح کرنا آسانی کے لئے ہوتا جا ہے ۔ اورا گرکسی کوکوئی زخم ہے جس کی وجہ ہے وہ پائی نہیں استعمال کرسکتا ہے تو اس کے لئے تیمیم مشروع ہوتا جا ہے ۔ اورا گرکسی کوکوئی زخم ہے جس کی وجہ ہے وہ پائی نہیں استعمال کرسکتا ہے تو اس کے لئے تیمیم مشروع ہوتا جا ہے ۔ (۲) المغنی این تقد امدة ارد ۳۳ وہ شرح کا میں تیمیۃ ارد ۳۳ میں استعمال کرسکتا ہے تو اس کے لئے تیمیم مشروع ہوتا ہو ہے ۔

### ۲\_ پیاس اورموت کا خطره مو

اگر پانی وضوء یاغسل میں استعال کر لینے سے پیاس اور موت کا خطرہ ہو، تو پانی استعال کرنے کے بجائے تیم کرے گا، اور پانی کو پینے کے لئے محفوظ رکھے گا، ابن منذرر حمداللہ فرماتے ہیں: میری یا داشت کے مطابق تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر مسافر کوا پنے پاس موجود پانی کو (وضوء یاغسل میں) استعال کرنے سے پیاسا ہونے کا خطرہ محسوس ہوتو وہ پانی کو محفوظ رکھے اور تیم کرلے ۔ (۱) خلام داگر بانی استعال کرنا مشکل ہوخواہ نہ ہونے کوجہ سے با بانی استعال کرنا مشکل ہوخواہ نہ ہونے کوجہ سے با بانی استعال

خلاصہ کلام: اگر پانی استعال کرنامشکل ہوخواہ نہ ہونے کیوجہ سے یا پانی استعال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو،تو آن دونوں صورتوں میں تیم کرنامشروع ہے (۲)

# تنیم کرنے کا طریقہ

### ا۔ نیٹ کرے!

الله كے رسول علي في مايا: (انسا الاعسال بالنيات) (٣) اعمال كادارو مدارننت يرہے.

نيت كى جگهدل ہے، زبان سے نيت بيس كرنى چاہئے.

( یعنی دل ہے اس تیم کے ذریعہ حدث خواہ اصغر ہویا اکبر کے دور کرنے کی نبیت کر ہے )

<sup>(</sup>۱) أمغني لا بن قد امة ارسم سوشرح العمدة الا بن تيمية ار ۴۲۸

<sup>(</sup>٢) االشرح المحتم الماسوشر بالعمد قالا بن تيمية الالالم وقباوي الملجنة الدائمة ١٥٥٥ اسس

<sup>(</sup>٣) ال مديث كي تر تكرر چي ب

### ٢ رئسم الله کيم! (١)

سارا پنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ایک بار مارے، پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چرے کامسے کرے انگلیوں کے چہرے کامسے کرے انگلیوں کے چہرے کامسے کرے انگلیوں کے کامسے کرے انگلیوں کے کامسے کر کے انگلیوں کے کامسے کر کے انگلیوں کے جوڑ کا بھی کنارے سے لے کرکلائیوں کے جوڑ کا بھی مسے کرے قریب کلائی کے جوڑ کا بھی مسے کرے رکلائی کے جوڑ کا بھی مسے کرے رکلائی ہے جوڑ کا بھی مسے کرے رکلائی ہے جوڑ کا بھی مسے کرے رہے ۔

خمار بن یا سر رضی القدعند سے مروی ہے کہ القد کے رسول اللّیافیہ نے مجھے ایک ضرورت کے لئے کہیں بھیجا ، تو مجھے جنابت لاحق ہوگئی اور پانی ندمل سکا ، تو میں نے مئی میں چو پائے کی طرح لوٹ لیا (تیم کے ارادہ سے ) پھر (ضرورت سے فارغ ہوکر) میں القد کے رسول اللّیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور سارا ماجر اکبد سنایا ، تو آپ اللّیہ میں القد کے رسول اللّیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور سارا ماجر اکبد سنایا ، تو آپ اللّیہ نے فر مایا: (انسما کمان یک فیل اُن تقول بیدیك هم کذا ) تهمیں اپنے وونوں ہتھیلیوں کو زمین پر دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ایک بار مارا ، اور ران کے اندر پھون کا پھر ان دونوں کو اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر پھیر لیا اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے (وضو بیدیه الاحض فنفض یدیه اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے (وضو بیدیه الاحض فنفض یدیه فضصہ ح وجهه و کفیه) (۳) آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار ااور انہیں فسسے وجهه و کفیه ) (۳) آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار ااور انہیں

<sup>(</sup>۱) اس سالىدىيى دارد جدىية أن كالتراجك ب

<sup>(</sup>٢) الشر تأكل المسترانية في المناس المستراد ما المستراد ما المستراد ما المستراد المسترد المستراد المسترد المسترد المسترد المستراد المستراد المستراد

<sup>(</sup> سا ) بَانِ رِيْنَ وَكُونِي مِنْ الْتَقِيمِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْرِهِ مِنْ لَا ٢٠١٨ ) ومسلم بي ( ٢١٨ )

جھاڑا، پھرانہیں اینے چہرے اور ہتھیلیوں پر پھیرلیا.(۱)

بہرحال آئر ہاتھ میں غبارزیادہ لگ جائے تو انہیں پھونک لے یا جھاڑ دے۔(۲)

# نواقض تنميم

ا۔ یم ان تمام چیز وں سے ٹوٹ جاتا ہے جن سے وضوئوٹ جاتا ہے، کیونکہ پاک مٹی سے تیم کرنا در حقیقت پائی سے طہارت حاصل کرنے قائم مقام ہوتا ہے، لہذاان تمام چیزوں سے تیم کی طہارت بھی ٹوٹ جائے گی جن سے پانی کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے، چنانچا آگر سے تیم کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے، چنانچا آگر سی نے حدث اصغر سے تیم کیا ہے، پھراس نے بیشاب کیا، یاد یگر کسی ناقض وضوکو کیا، تو اس کا تیم باطل ہوجائے گا، کیونکہ بدل کا تھم وہی ہوگا جومبدل منہ کا تھم ہے اسی طرح اگر سبب پایاجائے سے حدث اکبر کے لئے تیم کیا ہے، پھرا گراسباب غسل میں سے کوئی سبب پایاجائے تیم ماطل ہوجائے گا. (مثلا احتلام و جنابت غیرہ) (س).

٢- اگر تيم ياني نه ملنے كى وجه سے كيا ہے، تو يانى ملنے بر تيم تو ث جائے كا.

ابوذررض الله عنه مروى م كمالله كرسول الله في الدال السعيد الطيب طهور المسلم وان لمربجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير) بإكيزه مي مسلمان كى طهارت م فواه

<sup>(</sup>١)مسلم، كتاب الحيض، باب التيم ح (٣١٨).

<sup>(</sup>٢) ای کا شخااین بازرحمه القدفتوی دیتے تھے.

<sup>(</sup>m) المغنى لا بن قدامة اروس ،الشرح المعنع اراس

اسے دس برس تک بانی نہ ملے، جب بانی مل جائے تو اسے اللہ سے ڈرنا جاہئے اور اسے اللہ سے ڈرنا جاہئے اور اسے اللہ سے ڈرنا جاہئے اور اسے اپنے جسم پر پہو نچانا جاہئے ، یہاس کے لئے بہتر ہے .(۱)

اورا گراس نے تیم کسی بیاری کی وجہ سے کیا ہے، تو پانی ملنے سے تیم نہیں ٹوٹے گا بلکہ جب اسے پانی استعال کرنے کی طاقت ہوگی، تواس کا تیم باطل ہوگا(۲)

## ۵\_ یانی اورمٹی دونوں نه دستیاب ہو:

اگرکسی کو پانی اورمٹی دونوں نہ دستیاب ہو، یا دستیاب ہو،کین استعال نہ کرسکتا ہو، تو ایسا شخص بلا طہارت نماز پڑھے گا، جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے باندھ دیا ہواور اسے وضواور تیم دونوں کے کرنے کی طاقت نہ ہو، تو ایسے شخص کے لئے بلا طہارت نماز پڑھنی جائز ہے.

عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک باراساء رضی اللہ عنہا کا ہار منگنی لیا جو (ایک غزوہ کے موقعہ) پر غائب ہو گیا، تو آپ تالیقہ نے بچھلوگوں کواس کی تلاش میں بھیجا، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا تو (پانی نہ ہونے کیوجہ سے ) انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی (کیونکہ تیم ابھی مشروع نہیں کیا گیا تھا) پھر واپسی پراس کی شکایت آپ تالیقہ سے کی تو تیم کی آیت نازل ہوئی، اسید بن تھیر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے گئے اللہ تعالی آپ کے باس آھے کوئی

(۱) سنن ابوداؤد، كتاب الطبارة ، باب الجنب يتمم ت (۳۳۳ سر ۳۳۳) و ترندي ح (۱۲۳) والنسائي ح (۳۲۱) وابن حبان موارد (۲۰۱) ، يلخ الباني مسيح سنن ابوداؤدار ۲۷ مين استح كباب، نيز د كيفيئاروا والغليل ح (۱۵۳).

(۲)الشرح الممتع للشيخ ابن تيمين ارا٣٣.

معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالی نے تمہاری رستگاری کا راستہ نکال دیا، اور مسلمانوں کے لئے اسے باعث برکت بنادیا.(۱)

بہرحال ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے کہ پانی سے طہارت حاصل کر ہے،اوراگر بہر حال ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے کہ پانی سے طہارت حاصل کر نے کی بھی بیاری وغیرہ کی وجہ سے پانی استعال نہ کر سکے، تو تیم کر ہے،اورا گرتیم کرنے کی بھی استطاعت نہ ہوتو بلا طہارت نماز پڑھ لے (۲).ارشاد باری تعالی ہے ﴿فاتقوا الله ما استطعتم ﴿ وَالله عَلَى الله سے وَ سکے الله سے ورو!

نیزارشاد باری تعالی ہے ﴿ وما جعل الله فی الدین من حرج ﴾ (٣) الله تعالی نے دین میں تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں بنائی ہے.

اوررسول التعلیقی نے فرمایا: (اخدا أمرت کربامر فاتوامنه مااستطعتمر) (۵) جب میں تمہیں کی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پڑمل کرو کے جس نے تیم کر کے نماز پڑھی پھروفت کے اندریانی باجائے تو کیا کرے؟ پانی کی عدم موجودگی میں یا بیماری وغیرہ کیوجہ سے کسی نے تیم کر کے نماز پڑھ لی پھر نماز سے فراغت کے بعداسے یانی مل گیا، یا پانی استعال کرنے کی استطاعت ہوگئ نماز سے فراغت کے بعداسے یانی مل گیا، یا پانی استعال کرنے کی استطاعت ہوگئ

<sup>(</sup>۱) بخاری، کتاب انتیم ، باب اذالم یجد یا داولاتر <sup>د</sup>باح (۳۳۲) ومسلم ح (۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) د تيھے فآوي اللجنة الدائمة ١٠٨٥ ٣٣

<sup>(</sup> ۱۲ ) سورو آغایان آیت ۱۲

<sup>(</sup>۲) سوره حج آیت ۸ نے

<sup>(</sup>۵) بخاری، ش(۲۹۸۵) ومسلم ش(۱۳۳۲).

تووہ نماز دوبارہ نہیں لوٹائے گا،اگر چہوفت باقی ہی کیوں نہ ہو،اسی طرح اگر کسی کو پانی اورمٹی دونوں دستیاب نہ ہو، یااستعال کرنے کی استطاعت نہ ہو، پھر نماز سے فراغت کے بعد پانی اورمٹی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دستیاب ہوجائے ،یا استعال کرنے کی استطاعت ہوجائے ،تو وہ بھی نماز دوبارہ نہیں لوٹائے گا اگر چہ وقت باتی ہی کیوں نہ ہو.

ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوآ دمی ایک سفر میں نکلے، پھر نماز کا وقت ہوگیا، اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو دونوں نے پاک مٹی ہے تیم کر کے نماز پڑھ لی، پھر انہیں وقت ہی میں پانی مل گیا، تو ان میں ہے ایک نے وضوکر کے دوبارہ نماز اداکی اور دوسر ہے نے نہیں پڑھی، پھر وہ اللہ کے رسول اللی ہے کے پاس آئے اور اپنا ماجرا آپ کو سنایا تو دوبارہ نماز نہ پڑھنے والے ہے آپ اللی علی میں نے سنت کو پالیا، اور تمہاری نماز تمہارے لئے کمانی موگئی، اور جس نے نماز کو دوبارہ پڑھا تھا اس سے کہا (لك پالیا، اور تمہاری نماز تمہارے لئے کمانی ہوگئی، اور جس نے نماز کو دوبارہ پڑھا تھا اس سے کہا (لك

اس سے معلوم ہوا کہ جس نے پانی پانے کے بعد نماز نہیں لوٹائی اس نے سنت کے مطابق کیا ، کیونکہ اس نے حسب استطاعت ایک مرتبہ عبادت کر لی تھی ، اور جس نے بطور اجتہاد وضو کے دوبارہ نماز اداکی اسے دونوں نمازوں کا ثواب ملے گا ، لیکن اصل مقصد سنت کے مطابق کرنا

<u>م</u>(۲)

<sup>(</sup>۱) سنن ابودا وُدِ، سَابِ المطهارة ، إِبِ فَى المعظم - تحد امَا ، بعد ما يصلى في الوقت ڽ (۳۳۸ )والنسانی ڽ (۳۳۱)اه رتيخ البانی به معظم - تحد امَا ، بعد ما يصلی في الوقت ڽ (۳۳۸ )والنسانی په (۳۳۱ )اه رتيخ البانی به معظم سنن ابودا وَدِه امر ۲۹ مِن ایست صحح کمباہے ،

<sup>(</sup>۲) شیخ ابن بازنے میہ بات بلوغ المرام اور منتقی کیشٹ کرتے ہوئے فرمانی ہے۔

# نورين البول كابيان استحاضه اورسلس البول كابيان

حیض کی لغوی تعریف: لفظ حیض کا معنی بہنا وجاری ہوناہوتا ہے، کہاجاتا ہے: ﴿ حاض الوادی) وادی بہنے گی،اوریہ ﴿ حاض الموادی) وادی بہنے گی،اوریہ ﴿ حاض الموادی کا محدر ہمای کا مصدر ہمای کا مصدر ہمای طرح ﴿ محاض وسحیض و نحیض ) بھی مصدر ہیں،اوراس کی صفت (حائض) اور ﴿ حائض کی شری تعریف ایما کی جمع کی شری تعریف ایما کی شری تعریف ایما کی ایما کی شری تعریف ایما کی ایما کی تعریف کی شری تعریف تعریف کی کی تعریف کی کی تعریف کی کی تعریف کی تعریف

دم ماہواری کے خلقت کی حکمت: دختر ان حوا کے اندراللہ رب العالمین دم ماہواری کو بنچ کی غذائیت و پرورش کے لئے پیدا کیا ہے، چنا نچہ اللہ رب العالمین بچہ کی تخلیق مردوعورت کے پانی (مادہ منویہ) سے کرتا ہے، اور رحم مادر میں دم ماہواری سے اسے غذاء عطا فرما تا ہے، یہی وجہ ہے کہ حاملہ عورتوں کوعمو ما حیض نہیں آتا ہے، اور جب ولا دت ہوتی ہے کی غذاء سے باتی ماندہ خون (دم نفاس کے طور پر)

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط فصل الحاء باب الضاد

<sup>(</sup>۲) دیکھئے المغنی لا بن قیدامیۃ امر ۲۸ وشرح الزرکشی ۱۸۰۱ شرح العمد ۃ لا بن تیمییہ ام20٪ والروخی المربع بحاصیۃ ابن قاسم امر ۳۷ والحیض والاستحاضہ لروایہ بنت احمد ص ۱۷-۲٪

خارج ہوتا ہے ، پھر اللہ رب العالمين اپني حكمت ودانائي سے اى دم حيض كو دوباره دوده ميں تحويل كرديتا ہے ، جو مال كے چھاتى كے ذريعہ بچے كے لئے بطور غذا فراہم ہوتى ہے ، يہى وجہ ہے كہ دوده عبلا نے والى عورتوں كو بھى عمو ماحيض نہيں آتا ہے ، پھر جب عورت ايام رضاعت وحمل سے خالى ہوتى ہے ، توبيخون اپنى جگہ جمع ہوكر عموما ہر مہينہ ميں چھيا سات دن نكلتا ہے ، حسب طبیعت بھى كسى عورت كواس سے زيادہ اور اس سے كم بھى ہوتا ہے ، واللہ اعلى ر(1)

## ماہواری کے خون کارنگ:

ماہواری کے خون کارنگ عمو مامندرجہ ذیل جارطرح کا ہوتا ہے:

#### <u>ا-ساه</u>

جیسا کہ فاطمہ بنت الی حبیش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ان کو استحاضہ کی بیاری لاحق تھی ، تو اللہ کے رسول اللہ نے ان سے فر مایا: (ان حر السحب ض مر أسود بعد ف فاذا كان ذلك فأمستكى عن الصلاة فاذا كان السكى عن الصلاة فاذا كان الآخر فتؤضى وصلى فانما هو عرق )(۲) يقينا حيض كا خون مياه رئك كا موتا ہے ، جو پہچانا جا تا ہے ، جب ايما خون موتو تم نماز سے رک جاؤ، اور جب كوئى دو سرا (خون) ہوتم وضوا و رنماز اداكرو.

<sup>(1)</sup> د ميكه المغنى لا بن قد امة اله ٣٨٦ وشرح الزركشي اله٠٠٥ شرح العمد ولا بن تيمية اله٥٠

<sup>(</sup>۲)(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الطهارة ، باب من قال اذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ، ت(۲۸۲) والنسائي ح (۲۰۱) اور شيخ الباني نے اروا والعليل من ار۳۲۲، است صحح كباہے

#### ٢- سرخ:

کیونکہ سرخی خون کاطبعی رنگ ہے. (۱)

#### ٣\_زرد:

بدزردی ماکل بیپ کی طرح خارج ہوتا ہے. (۲)

#### ٣- فاكى:

یہ سفیداور سیاہ کے درمیان سیاہی ماکل گندہ پانی کی طرح ہوتا ہے . (۳)

علقمہ بن ابی علقمہ اپنی مال ۔ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں ۔ سے روایت کرتے ہیں کہ عور تیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیہ میں کرسف (حیض کی روئی) رکھ کر بھیجتی تھیں جس میں ماہواری کے خون کی زردی لگی ہوتی تھی ، وہ پوچھتی تھیں کی کیااس حالت میں ہم نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو آپ ان سے کہتی تھیں کہنماز پڑھے میں جلدی نہ کروجب تک کہ قصنہ بیضاء (۴) نہ دیکھ لویعنی ایام ماہواری سے بالکل پاک نہ ہوجاؤ (۵)

زردی اور خاکی رنگ کاخون ایام ماہواری ، اور طہارت حاصل ہونے کے

<sup>(</sup>۱) د یکھئے الحیض والنفاس والاستحاضه لروایه بنت احمرص ۲۸٫۳۸

<sup>(</sup>٢)و يكف فتح البارى ار٢١٨.

<sup>(</sup>٣) و يكھنے : المعجم الوسيط٢م ٩٦٦ وفقدالسندلسيد سابق ٨٣٨.

<sup>(</sup> م ) قصمه بیضاء کے معنیٰ کی وضاحت آ گے آ ربی ہے

<sup>(</sup>۵) مؤطا امام ما لک، کتاب اُحیض، با بطهر الحائفل ت (۹۷)اور بخاری نے معلق روایت کیا،ودارمی ار۲۱۴،اور پیخ البانی نے ارواء اِنعلیل ۱۸۱۱ میں سے مح کہاہے

بعد حيض نہيں شار ہوگا اگر چه بار بار ہی کيوں نہ آئے.

اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ طہارت و پاکیزگی کے بعد زرداور خاکی رنگ کا خون چیض شار نہیں کیا جائے گا ،اور مفہوم سے معلوم ہوا کہ طہارت و پاکیزگی سے کاخون چیض شار نہیں کیا جائے گا ،اور مفہوم نے معلوم ہوا کہ طہارت و پاکیزگی سے پہلے اگر ایام حیض میں زرداور خاکی رنگ کا خون آتا ہے تو اسے حیض ہی مانا جائے گا . یہی ہمار ہے شیخ ابن بازر حمد اللہ کے نزد یک رائج ہے .

## ما ہواری کا وقت اور اس کی مدت

کس عمر میں عورت کو ماہواری آنی شروع ہوتی ہے؟ اور کتنے دنوں تک باقی رہتی ہے۔ (۲)

### ا۔ماہواری شروع ہونے کی عمر

صحیح احادیث میں ماہواری شروع ہونے کی عمر کی تحدید نہیں ہے، لیکن عمو ما عورتوں کو ہارہ سال سے لے کر بچاس سال کی عمر کے درمیان ماہواری آتی ہے.

<sup>(</sup>۱) ہنی رئی ۽ کتاب اخيض باب الصفر قوالكدرة فی غیم أيام الحنیش تن (۳۲۷) سنن ابو داؤنو تن (۳۰۷)اور شیخ البانی نے اروا ، أغليل ۴۱۹۰۱ ميں سيمنح وبات قوست درميان في مبارت وفارن نے داوو کی ہ

<sup>(</sup>٢)، يبين النيش والنفاس والاستفاخه لروابيه بانت احمرص ٦٢، ٣٩، ٦٢، والديا والطبيعية الابن يمين رحمه القد

البته اس کے برخلاف مجھی کبھار آب وہوا اور ماحول کے مطابق اس کے آگے بیجھے البتہ اس کے آگے بیجھے بھی ہوجا تاہے.

علاء کے مابین حیض کے عمر کی تعیین میں اختلاف ہے، بایں طور کہ اس متعین عمر سے پہلے یا بعد میں اگرخون آتا ہے، تو اسے دم فاسد شار کیا جائے گا، امام دار می رحمہ الله علاء کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ سب (علاء کا اختلاف) میر کے نزدیک غلط ہے، بلکہ اس سلسلے میں اصل بنیا دخون ہے جب بھی خون بایا جائے گا خواہ کتنا بھی ہواور کسی عمر میں ہوا سے ماہواری کا خون ما ننا ضروری ہے (۲) بشرطاس خون کے اندر ماہواری کے صفات بائے جاتے ہوں (۳)

#### ۲\_ماهواري کي بدت اوراس کا وقت:

علماء کے مابین حیض کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت، اور دوحیفوں کے درمیان پا کی کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت، کیا ہوگی اس بارے میں اختلاف ہے ۔ (۳)

ارحیض کی کم ہے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد ہیں ہے.

٢ رفيض كى كم سے كم مدت ايك دن اور ايك رات ہے اور زيا دہ سے زيا دہ مدت

<sup>(</sup>١) د كيض الدياءالطبيعية لا بن عثيمين رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) ديكھيۓ الشرح الممتع لا بن تشمين رحمه الله وفيا دي ابن تيميه ١٩ م٢٣٥ ، والمخارات الحبلية للسعد ي ٣٠ ٣٠

<sup>(</sup> m ) و ت<u>كع</u>ئے:الحيض والنفاس والاستحاضه لروايير بنت احم<sup>ی</sup>س ۲ ۹،۵،۷۸،۱۰۵،۹۱.

یندره دن ہے(۱)

سریشنخ الاسلام ابن تیمیدر حمد الله کے نزدیک رائج یہی ہے کہ نہ تو حیض کی کم سے کم مت اور نہادہ سے درمیان پاکی مت اور نہ بی دوحیفوں کے درمیان پاکی مت اور نہ بی دوحیفوں کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت اور نیادہ سے نیاوہ مدت ، کی کوئی حدہے.

<sup>(</sup>۱) ہمارے مجنے ابن بازر حمداللہ کے نزد کیا کثر مدت کے بیض کے سلسلہ میں رائح بندرہ دن ہے اور یہی جمہور کا قول ہے .

<sup>(</sup>۲) مجموع فآوی فیخ الاسلام ابن تیمیه ار ۲۳۷، فیخ ابن باز رحمه الله نتوی دیا کرتے تھے کہ پندرہ دن سے زیادہ حیخ نہیں آتا ہے اس کے بعد آنے والاخون دم فاسد ہے.

# حیض کے احکام

## حائضہ عورت کو کن چزوں سے بازر بنا جائے؟

صحیح قول کے مطابق جانضہ عورت کوآٹھ چیزوں سے بازر ہنا جا ہئے:

#### ا\_نماز

حيض كى وجه ہے نماز كا وجوب اوراس كا اداكر نا دونوں ساقط ہوجا تاہے.

جیسا کہ فاطمہ بنت الی حبیش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ انہیں استحاضہ کی یاری لاحق تھی ، تو انہوں نے اللہ کے رسول اللہ ہے اس کے بارے یو چھا تو آپ نے فرمایا: (ذلك عرف لیست بالحیضة فاذا افبلت الحیضة فد علی الصلاة واذا أحبرت فاغتسلی وصلی )(۱) یوایک رگ ہے حیض نہیں ہے ، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دواور جب ختم ہو جائے تو غسل کرواور نماز اکرو.

## <u> جائضہ عورت طہارت کے بعد جالت چین میں فوت شدہ نمازوں کی قضاء نہیں کر ہے</u> گی:

عائشرض الله عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصلاة) (٢) كمالله كرسول الله فنؤمر بقضاء الصومر ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (٢) كمالله كرسول الله كرسول الله فنؤمر بقضاء الصلاة) (٢) كمالله كرسول المله كرسول الله كرسول الله كرسول الله كرسول الله والماري مراب الله كرسول الله المحين وادباره ح (٣٢٠) وسلم ح (٣٢٥).

(٢) بخارى ، كتاب الحيض ، باب التقصى الحائض العمل قرح (٣٢١) وسلم ح (٣٢٥).

ز مانے میں ہمیں جب حیض لاحق ہوتا تھا تو ہمیں روز ہ کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضاء کانہیں.

اور اگرعورت طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت کے بمقدار پاک ہوتی ہے تواسے فیجر کی نماز بڑھنی ضروری ہے کیونکہ اسے نماز کا وقت مل گیا ہے.

اللہ کے رسول طلیقی نے فرمایا: (من أحدك د تحصمن الصبح قبل

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبهق ار۲ ۳۸ ، ۱۳۸ ، فدكوره آ ٹار كومجد ابن تيميد نے منتقى الا خبار ميں سنن سعيد بن منصور سے نقل كيا ہے ، اور شخ الاسلام ابن تيميد نے فقاوى ۲۱ سه ۳۳ ، مين ان پراعتما دكيا ہے ، اور شخ ابن باز رحمدالقداكى كافتوى ديتے تھے فينز ديكھئے المغنی ۲۷۲۶ (۲) المغنی ۲۲۴ س

أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعتمن العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(١) طلوع آ فتاب سے پہلے جس نے نماز فجر کی ایک رکعت پالی اس نے صبح کی نماز پالی اور غروب آفتاب سے پہلے جس نے نمازعصر کی ایک رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی. اگر وفت نماز میں نماز پڑھنے سے پہلے عورت کو حیض آ جائے ،تواسے اس نماز کوطہارت کے بعد قضاء کرنی جا ہے گئہیں اس سلسلے میں علماء کرام کے دوقول ہیں **یہلاقول:** جمہور کے نز دیک قضاء کرنی واجب ہے(۲) ہلین ان کے ماہین اس بات میں اختلاف ہے کہ عورت کو حالت طہارت میں کتنا وقت ملا ہوتب اس پر قضاء کرنی واجب ہے درج میں اس سلسلے میں ان کے چندا قوال ذکر کئے جارے ہیں: ا۔عورت کواگر حالت طہارت میں ایک تکبیر کے بمقد اروفت مل جائے تو اس پر قضاء

کرنی واجب ہے. (۳)

۲ رعورت کواگر حالت طہارت میں ایک رکعت کے بمقدار وفت مل جائے تو اس پر قضاء کرنی واجب ہے.

کیونکہ یہاں وفت ملنے سے نماز کاتعلق ہے اور نماز ایک رکعت سے کم میں نہیں ملتی (١) مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ح ( ١٠٨ ـ ٢٠٩ ) نيز و يكفئ الاختيارات الفقصية لابن تيميه صهه

(٢) حنابله، شافعيه، مالكيه ديكه براية المجتمد في نعابية المقتصد ارس والحين والنفاس ص ٨٦.

(٣) ية قول شافعيه، اور مالكيه كاب، و كيهيم مغنى لا بن قدامة ٢٨ ااوالحيض والعفاس ص ٢٨ ٨٥٨.

ہے جیسے جمعہ کی نماز .(۱)

سے عورت کواگر حالت طہارت میں اتنا دفت مل جائے جس میں نماز ادا کرسکتی تھی الیکن اس کے باوجوداس نے ادانہیں کی اتو الیمی صورت میں بینماز اس کے ذمہ باقی رہے گی اور حصول طہارت کے بعداس پر قضاء کرنی واجب ہے۔ (۲).

میں عورت کواگر حالت طہارت میں بانچ رکعت کے بمقد اروقت مل جائے تو اس پر

ہے۔ عورت کواکر حالت طہارت میں پانچ رکعت کے بمقد اروفت مل جائے تو اس پر قضاءکرنی واجب ہے .(۳)

۵ عورت کواگر حالت طہارت میں وفت مل جائے لیکن اوائیگی نماز سے قبل (تاخیر کرنے کیوجہ سے )وفت اس قدر تنگ ہوجائے کہ وہ مکمل نماز اوانہ کرسکتی ہو، پھراسے حیض آجائے توالی صورت میں حصول طہارت کے بعداس پرقضاء کرنی واجب ہے.

دوسراقول: عورت پرمطلقا فوت شدہ نماز کی قضاء واجب نہیں ہے. چاہے اسے حیض اول ونت میں آیا ہو، یا آخر وقت میں کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کومحد دوقت میں فرض کیا ہے، جس کا اول ہے اور آخر ہے، اور اللہ کے رسول اللہ ہے تابت ہے کہ آپھی نے اول وقت میں بھی نماز ادافر مائی ہے، اور آخر دوقت میں بھی نماز

<sup>(</sup>١) يقول المام شافعي كاب، وكيميم مغني لابن قد اسة ١١ر١٨.

<sup>(</sup>٢) يقول، حنابله اورشافعيه، كاب، ديكھيم مغنى لابن قدامة ٢٠٦١، ٢٠٥، والحيض والعفاس ص ٢٨٦ ـ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) يقول امام مالك كي طرف منسوب إلى تحصيم عنى لا بن قد اسة ١٦٦٣ م، ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) ييقول، حنفيه اور حنابله، كاب، اوريمي فيخ الاسلام ابن تيميه كا اختيار ہے اور اس كا فتوى فيخ ابن باز رحمه الله ويتے يتھے ويكھيم مغنى لا بن قد امة ٣ را ٢٠١١ م ٢٠ ، والاختيار ات الفقمية لا بن تيميه ص ٣٣ والحيض والنفاس ص ٢٨ ٢ ـ ٢٨٨

ادا فرمائی ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ نماز کوآخر دفت تک موخر کرنے والاگنہ گار نہیں ہے (لہذا آخر دفت تک نماز کومؤخر کرنے والی عورت نے کوئی خلاف شریعت کا منہیں کیا بنا ہریں جب اسے ادائیگی نماز سے بل حیض آگیا ، تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ، لہذا اس پر اس نماز کی قضاء واجب نہیں ) یہ قول احناف اور اہل ظاہر کا ہے۔ (۱)

شخ این شیمین رحمدالقد فرباتے ہیں کدا گر حورت صالت طہارت ہیں ایک رکعت کے بمقد اروقت پاجاتی ہے تواس پراس وقت کی نماز قضا کرنی واجب ہے ،اورا گراس ہے کم پاتی ہے تو نہیں ،خواہ اول وقت ہیں پائے بایں طور کی غروب آفاب کے بعدا ہے ایک رکعت کے بمقد اروقت سے بھرا ہے ماہواری آتا شروع ہوجائے تو ایس صورت ہیں ماہواری سے طہارت کے بعدا ہے مغرب کی نماز قضا کرنی واجب ہے ، یا آخر وقت ہیں پائے بایں طور کی کوئی عورت طلوع آفی آب ہے پہلے ایک رکعت کی اوائی کی کے بمقد ار پاک ہوجائے تو ایس صورت ہیں شنسل کرنے کے بعدا ہے فرک نماز قضا کرنی ہوگی جیسا کدایو ہریوہ رضی القد عند ہے مروی ہے کداللہ کے رسول میں ایس موری ہے کہ اللہ کے رسول میں کہ بایل اس نے نماز پالی ) بخاری ح (۱۹۸۰) وسلم ح (۱۹۰۶) اور جیسا کہ عاکشہ وابن عباس ماور ایو ہریوہ رضی اللہ عنہ ہے ہم پالی اس نے نماز پالی نماز پالی اس نے نماز پالی نماز پالی بی قول ہو دیکھے مغنی لا بن قد اس نہ نماز پالی نماز پالی تو بدایۃ المحتصد نے کم پائی اے نماز نہیں نے اس نے نماز پالی اس نے نماز پالی اس نماز پالی بی نماز پالی ن

شخ ابن بازرحمه الله دیتے تھے، اور اسی قول کوشخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نے بیند فرمایا ہے. (۱)

#### 7\_100

عورت پرحالت حیض میں روزہ واجب نہیں ہے البتہ حصول طہارت کے بعد فوت شدہ روزوں کی وہ قضاء کرے گی.

ارابوسعیدرضی الله عنه سے مروی ہے کہ الله کے رسول الله نے فرمایا: (الیسسس اذا حاضت المرأ لا لمر تصل ولمر تصمر ) (۲) کیا ایسانہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے.

٢/عائشرض الله عنها كابيان ہے (كنا نحيض على عهد رسول الله فنومر بقضاء الصور ولا نومر بقضاء الصلاة) (٣) كمالله كرسول منافئ كرسول علي كار الله على كار الله علي كار الله علي كار الله على كار الله على كار الله على كار الله علي كار الله على كار

یہ اللّٰہ کا نصل و کرم ہے کہ اس نے عور توں کو حالت حیض میں فوت شدہ نمازوں کے قضاء کا حکم نہیں دیا ہے کیونکہ عمو ماانہیں ہرمہینہ چھ یا سات دن حیض آتا ہے جن میں

<sup>(</sup>١) د كم الاختيارات الفقهمية الابن تمييش ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) بخاري، كتاب الخيض ، باب ترك الحانض الصوم ت (٣٠٨)

<sup>(</sup>٣) بخاري، ت (٣٢١) ومسلم ن (٣٣٥)

فوت شدہ نمازوں کی تعداد ۳۰ یا ۳۵ ہوتی ہے، اور رکعت کی مجموعی تعداد ۱۰۲ یا ۱۱۹ ہے، بلا شبہ ہر ماہ ان نمازوں کا قضاء کرنا مشقت سے خالی نہیں ہے، چنا نچاللہ تعالی نے اپنی رحمت سے حائضہ اور نفساء عور توں کے ذمہ سے فوت شدہ نمازوں کے قضا کو واجب نہیں کیا ہے، رہاروزہ تو اس کا معاملہ آسان ہے، یہ سال بھر میں صرف رمضان کے مہینہ میں پیش آتا ہے، اس کے قضامیں عموما کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس لئے روزہ کا قضاء واجب ہے نماز کا قضاء واجب نہیں ہے.
الحمد لله

#### ٣ ـ بيت الله كاطواف:

طہارت سے بل عائضہ عورت کے لئے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اراللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: (السطواف بالبیت صلای ) بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے۔ (۱)

۲رعائشہرضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب انہیں دوران جے حیض آیا تو اللہ کے رسول میں اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب انہیں دوران جے حیض آیا تو اللہ کے رسول علیہ نے ان سے فرمایا: (افعہ لی مایفعل الحتاج غیر أن لا تطوفی بالبیت حتی تطهری) (۲) وہ سب کھروجوحاجی کرتے ہیں البتہ پاک

<sup>(</sup>۱)اس عديث كي تخ تنج منزر چكى ب

<sup>(</sup>٢) السامديث أن فر تح الأربيل ب

صاف ہونے تک بیت اللّٰد کا طواف نہ کرو.

البتة اگر حیض طواف افاضه کے بعد آئے ، تو طواف وداع حائضه عورت سے ساقط ہوجاتا ہے: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (اسر النساس أن بحون آخر عهد همر بالبیت الا أن خفف عن المرأة السحون آخر عهد همر بالبیت الا أن خفف عن المرأة السحائض) (۱) لوگوں كو كم دیا گیا ہے كہ ان كا آخری عمد (ج میں) بیت اللہ کے ساتھ ہو، البت حائضہ عور تول سے اسے بلكا كردیا گیا ہے.

#### ٣ قرآن كالحجونا:

اس مسئلہ میں صحیح قول یہی ہے کہ جا نصہ اور نفساء لئے قرآن کا چھونا جا ئر نہیں ہے۔
اے مروبن حزم ، حکیم بن حزام ، اور ابن عمر رضی اللہ عنهم سے مروی ہے کہ اللہ کے
رسول حلیق نے فرمایا: (لا یہ سے القرآن الا طاهر) (۲) قرآن کو صرف طاہر
ہی ہاتھ لگائے۔

البته علماء كى ايك جماعت حائضه اور نفساء كوقر آن برا صنے سے بھى (بغير جھوئے ہوئے) روكتی ہے ان كا استدلال اس حدیث سے ہے (لاتف و الحائض ولا الحنب شیئا من الفر آن) (٣) حائضه اور جنبى قر آن سے بچھنه براهيں.

<sup>(</sup>۱)مسلم، كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوط من الحائض ح ( ۱۳۲۸)

<sup>(</sup>٢) اس صديث كي تخ تج كزر چكى ي

<sup>(</sup>٣) سنون ترندی ، كتاب الطبهارة ، باب ماجاء فی الجنب والحائض أنههما لا يقر ، ان القرآن بآ (١٣١) وابّن ماجة ( ۵۹۵ ) شخ البانی نے ارواءانغلیل ش(١٩٣) میں اور شخ ابن باز نے منتقی الا خباراور بلو نے المرام کقلیق میں اسے ضعیف قر اردیا ہے

لیکن پیر حدیث ضعیف ہے قابل احتجاج نہیں ،اس لئے اس مسکلہ میں سیحے بات یہی ہے کہ حائضہ اورنفساء (بغیر حچھوئے ہوئے ) قرآن پڑھ سکتی ہیں ، رہا جا ئضہ اورنفساء کاجنبی پر قیاس کرنا تو سیجے نہیں ہے، کیونکہ جنابت کی مدت مخضر ہوتی ہے، اور جنبی فوراغسل کرسکتا ہے ، اور اگر غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے ، تو تیم کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے، رہی جا نضہ اورنفساءتو ان کا معاملہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے ، بلکہ بیراللہ کے ہاتھوں میں ہے ،حیض اور نفاس کئی دنوں تک باقی رہتاہے ،اس دوران اگریة قرآن نه پڑھے، تو جو کچھاس نے قرآن یاد کیا ہے، اسے بھولنے كالمكان ہے،اسى طرح اگر بيمعلمہ ہے تو اسے عورتوں اور بچيوں كو يرم هانے كى بھى ضرورت ہوسکتی ہے، حائضہ اورنفساء کے زبانی قرآن پڑھنے کے جواز پر عائشہرضی الله عنها كا دوران حج حيض آنے كا واقعہ بھى دلالت كرتا ہے جس ميں الله كے رسول مالله ني ان سفر ما يا: (افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبیت حتی نطهری)(۱)وه سب کچه کروجوحاجی کرتے ہیں البتہ یاک صاف ہونے تک بیت الله کا طواف نه کرو.

اس حدیث میں آ ہے ایسے نہیں کہا (قرآن نہ پڑھو) حالانکہ دوران جج قرآن کا پڑھناافضل عبادت ہے اس سے معلوم ہوا کہ درست قول یہی ہے کہ

<sup>(</sup>١)اس صديث كي تخ الله المحلي

حائضہ اور نفساء کے لئے بغیر جھوئے ہوئے قرآن کا پڑھنا جائز ہے.(۱) ۵۔میجد میں تھیر نااور بیٹھنا:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیق نے فرمایا: (فانسبی لا احل السبہ میں مایا: (فانسبی لا احل السبہ میں حائضہ اور جنبی کے لئے مسجد میں داخلہ جائز قرار نہیں دیتا.

البتہ حائضہ اورنفساء مبحد کے اندر سے گزر سکتی ہیں بشرطیکہ اچھی طرح اپنی حفاظت کرلیں ، تاکہ مبحد کوگندہ کرنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں: اراللہ تعالی کے اس قول (الاعلام سیسلہ (۳) کاعموم (یعنی جنبی اور حائضہ سب کے لئے عام ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جا تضہ مسجد سے گزر سکتی ہیں) کا ماکنٹہ رضی اللہ عنھا ہے آ ہے اللہ نے فرمایا: (ان حیضتك لیست فی یدك) کا ماکنٹہ رضی اللہ عنھا ہے آ ہے اللہ نے فرمایا: (ان حیضتك لیست فی یدك) کا ماکنٹہ رضی اللہ عنھا ہیں نہیں ہے .

سرميمونه رضى الله عنها كاحالت حيض مين مسجد مين جِثائي ركھنے كاوا قعه (۵).

١/١١٠ مريره رضى التدعند مروى م كه أبيات في اليا: (حيضتك ليست في

<sup>(</sup>۱) شیخ این بازنے ای کورانح قرار دیاہے، دیکھنے فتاوی اسلامیہ ار ۲۳۹،۱۲۳،اور بلوغ المرام کی شرح ح (۱۲۳،۱۲۹،۱۲۹) نیز دیکھنے جمۃ النبی مسئلہ ہیں فرکور ہیں. النبی مسئلہ لیا کی ص ۶۹، والحیض والنفاس میں ۲۲۵،۰۲۶ جس میں بزی مفید با تیس اس مسئلہ میں فرکور ہیں.

<sup>(</sup>٢)اس حديث كي تخ تن الزرجي ب

<sup>(</sup>٣) سورونساء آيت: ٣٣ (٣) اس حديث ن تخر تن مرّ رچل ب

<sup>(</sup>۵)اس حدیث ی تخ تن مزر چک ہے

یدك )(۱) تیراحیض تیرے ہاتھ میں نہیں ، وغیرہ احادیث اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں .

## ۲\_ ہم بستری کرنا:

حائضه اورنفساء سے ہم بستری کرناحرام ہے:

ا۔ارشادباری تعالی ہے: ﴿ ویسئلونك عن المحیض قل هو أذی فاحتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فازا تطهرن فأتوهن من حیث أمر کم الله ان الله یحب التوابین ویحب المنطهرین ﴾ (۲) وه لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہوجا کیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وه پاک ہوجا کیں (یعن عمل کرلیں ) تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤجہاں سے اللہ تعالی نے تہمیں تھم دیا ہے، بیشک اللہ تعالی بہت تو بہ اور خوب پاک حاصل کرنے والوں کو پند کرتا ہے.

۲رابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیاتی نے فرمایا: (من اتبی حائضا أو امرأ لا فقد اکفر حائضا أو الموائد فقد اکفر

ا ا با الله الله الله الله الله الله

بساأنزل على محمد )(۱) جس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کیا، یاس کی سرین میں جماع کیا، یاسی کا ہمن کے پاس آیا، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تھد بی کیا، تواس نے محمد (علیقیہ) کی لائی ہوئی شریعت کا کفر کیا.
حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد خسل کرنے سے پہلے بھی جماع کرنا جائز نہیں ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَلِ تَقْرِبُوهِ مِن حَتَى يَظِهُ رِن ﴾ ان کے قریب نہ جاؤہاں جب وہ پاک ہوجا کیں (یعنی خسل کر لیں).

اگرکوئی اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں ہم بستری کرتا ہے، تو اسے تو بہ کرنے اگرکوئی اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں ہم بستری کرتا ہے، تو اسے تو بہ کرنے

کے ساتھ ساتھ ایک یا آ دیھے دینار کا صدقہ بھی کرنا چاہئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ نے ایسے خص کے بارے میں فرمایا جوحالت حیض میں اپنی بیوی ہے ہم بستری کرتا ہے: (یتصد ق بدینا د

أو نصف دینار) (۳) وہ ایک دیناریا نصف دینارصد قد کرے. بنابریں ایسے خص کوچے قول کے مطابق ایک دیناریا نصف دینارصد قد کرنے میں اختیار

<sup>(</sup>۱) سنن ابودا کود، کتاب الطب، باب فی الکھان ش(۳۹۰ م) وائتہ ندی ش(۱۳۵ ) ادابین ماہیت (۱۳۹ ) اور پینی البانی نے سیجے سنن ابود اور ۱۳۹ میں اور ۱۳۹ ) ادابین ماہیت (۱۳۳ ) اور تنظیم سنن تر فدی ، ار ۲۳ میں اسے سیجے کہائے میں اسے سیجے کہائے ۔ (۲) سورہ بقرد آبیت ۲۲۳

<sup>(</sup>٣) منتن ابو داؤد، سمّاب الطعارة، باب فی اتیان الحائض ت (٣٩٠٨) والته ندی ت (٢٦٣) وترندی ت (١٣٦ ١٣٠)، انسانی ت (٣٦٨،٢٨٨) ازن ماجه ت (١٣٠٠) اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل تے ١٩٠٠ میں اسے سیح کہا ہے

ہے جو چاہے اپنی سہولت کے مطابق وہی کرے.

اورایک دینار ۱۳ ریستودی جدید کے برابر ہوتا ہے اور آدھا دینار ۲ ریستودی جدید کے برابر ہوتا ہے اور آدھا دینار ۲ ریستودی جدید کے برابر ہوتا ہے، بنابریں اگر کوئی ۴ رب یا ۲ ریستودی جدید تو بدواستغفار کے ساتھ صدقہ کر دیے تو اس کے لئے کافی ہوگا. (۱)

اور معاصر وزن میں ایک دینار ۲۵ ،۴۷ گرام (سونا) کا ہوتا ہے اور آ دھا دینار۲،۱۳ گرام (سونا) کا ہوتا ہے (۲).

بہر حال دونوں میں ہے کوئی بھی صدقہ کردے تو کافی ہوگا.

#### <u> ۷-طلاق:</u>

حالت حیض میں عورت کوطلاق دینا خلاف سنت ، بدعت اور حرام ہے.

ا۔ارشاد باری تعالی ہے:﴿فیطیلیقوہن لعدین ﴾ (۳)ان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو!

یعن حیض کے بعدالیی طہارت میں انہیں طلاق دوجس میں ہم بستری نہ کیا ہو.

۲۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی ، جب بیختر عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اللہ کے رسول علیقی کو ہوئی تو آپ علیقی نے فر مایا: انہیں حکم دوکہ دہ رجوع کرلیں اور یاک ہونے تک اپنے باس رکھیں پھر جب

<sup>(</sup>۱) یمی شیخ این باز کے نزو یک رائے ہو یکھتے فادی اسلامیہ ار ۲۲۸

<sup>(</sup>٢) الحيض والنفاس ص ( ٥٥٣)

<sup>(</sup>۲) سوره طلاق آیت :۱.

اسے (دوبارہ) حیض آئے ،اور پاک ہوتو اگر جا ہیں ،تو اسے اپنے پاس کھیں اور اگر جا ہیں ،تو اسے اپنے پاس کھیں اور اگر جا ہیں تو دوبارہ ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دے دیں ، یہی عورتوں کے طلاق دینے کی عدت ہے، جسے اللہ نے تھم دیا ہے اس میں عورتوں کو طلاق دیا جائے.(۱)

۸ عدت کا مہینہ سے حساب کرنا:

جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کے طلاق کی عدت کا شار حیض سے کرنا واجب ہے مہینے کے حساب سے شار کرنا جائز نہیں ہے:

ارارشادباری تعالی ہے: ﴿والسطلق تندربصن بانفسهن ثلثة فروء ﴾ (٢) طلاق والی عورتیں ایخ آپ کوتین حیض تک رو کے رکھیں!

<sup>(</sup>۱) بخاری، كتاب الطلاق، باب تول الله (یا أیما النبی اذ اطلقتم النساء)ح (۵۲۵۱) دمسلم ح (۱۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) سور ه بقرة آيت. ۲۲۸.

<sup>(</sup>r) سوره طلاق آیت ۳.

وجہ سے جنہیں حیض ہی نہ آتا ہوان کی عدت کا شارمہینہ کے حساب سے ہوگا ( یعنی تین مہینہ ).

ربی وہ عورت جس کے شو ہر کا انقال ہو گیا ہوتو مطلقا ،اس کی عدت چار مہینہ دی دن دن ہے، خواہ اسے حیض آتا ہو، یا کبر تی یا صغرتی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَنْ وَفُونَ مِنْ كُمْ وَيَدُرُونِ اَ ذَوَا جَالِيَوْ بِصِنَ بِانْفُسهِنَ تعالی ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَنْ وَفُونَ مِنْ كُمْ وَيَدُرُونِ اَ ذَوَا جَالِيَوْ بِصِن بِانْفُسهِن اَوْرِيعَةُ اللّٰهِ وَعِيْدُ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰ جِعُورُ اُونَ ہُو قَا اللّٰهِ وَعِيْدُ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰ عِيْدِ وَلَى وَاللّٰ جَعُورُ وَنَ عَمْنَ مَا ہُو يَا مِنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ الل

حیض کے نجملہ احکام میں سے بیر بھی ہے کہ حیض بلوغت کی علامت ہے اوراس کی وجہ سے عنسل واجب ہوجا تا ہے (۲۲).

<sup>(</sup>۱) سور واقمرة آيت ۲۳۴

<sup>(</sup>٢) (٧) شرح العمد ولا بن تيميه الا٢٧

<sup>(</sup>٣) سوره طلاق آيت ٢٠٠

<sup>(</sup> ۴ )شرخ العمدة لا بن تيميه ارا ۲۷

# ب میض اور نفاس والی عورت کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے؟

جماع کے علاوہ جا نضہ اورنفساءعورت کے ساتھ ہرطرح کا اٹھنا، بیٹھنا، ہوں وکنار کرنا جائزے.

ارانس رضی الله عنه کا بیان ہے کہ یہودیوں کے یہاں جب کوئی عورت حاکضہ ہوتی تھی ، تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا ، اور رہنا سہنا ترک کردیتے تھے ، صحابے کرام نے اس کے بارے میں آپ الله سے یو چھا ، تو الله رب العالمین نے یہ آیت کریمہ ﴿ویسٹ لونك عن میں آپ الله حیض قل هو أذی ..... ﴾ (۱) نازل فرمائی اس کے بعد آپ الله نے صحابے المحیض قل هو أذی ..... ﴾ (۱) نازل فرمائی اس کے بعد آپ الله نے صحابے کرام سے فرمایا: (اصنعوا کیل شی الاالن کے احراح) (۲) سوائے جماع کے (حاکم ہو اور نفساء) عورت سے تم ہر چیز کر سکتے ہو .

۲۔ حائضہ عورت کے ساتھ لیننے کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث (۳)
سرحرام بن حکیم کے چیا نے اللہ کے رسول حلیقہ سے دریافت کیا کہ حالت حیض میں
عورت سے ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ تو آپنائی نے فرمایا: تہبند کے اوپر سب پچھ حلال ہے (۴)

ہمارے شیخ علامہ عبدالعزیز بن بازرحمہ الله فرماتے ہیں کہ جا کصہ عورت سے جماع

<sup>(</sup>۱) سور وبقر قرآيت:۲۲۲

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب أخيض ، باب جواز شل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرهاح (٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) بخاری، كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض ح (٣٠٢) ومسلم ح (٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) سنن ابودا وَدِ، كَتَابِ الطبيارة ، باب في المذي ح (٢١٢) ورشيخ الباني في صحيح سنن ابودا وَدار ١٩٧، مين الصحيح كمباه

كرناحرام ہے(۱) اليكن ناف كے نيچ اور كھٹنے كے اوپر عورت سے لطف اندوزي کرنے میں کوئی مضا نقہ ہیں ہے، اور اسی اجازت کو حدیث شریف میں , تہبند کے اویرسب کچھ حلال ہے ،، سے تعبیر کیا گیا ہے ، رہا تہبند کے نیچے حصہ سے لطف اندوزی کرنا (جماع کے علاوہ) تو اس سلسلے میں تیجیح یہی ہے کہ وہ بھی جائز ہے جبیبا كرآ پيليسة (اصنعوا كل شي الرالنكاح) سوائے جماع كے (حائضه اورنفساء)عورت سےتم ہر چیز کر سکتے ہو،، سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس حدیث میں صرف جماع کی ممانعت ہے.

### بنابرین حائضہ عورت ہے لطف اندوزی کی تین حالتیں ہیں:

پہلی حالت: جماع کرنایہ بالا جماع حرام ہے، جب تک عورت پاک نہ ہوجائے. دوسری حالت: تہبند کے اوپر سے لطف اندوزی کرنا ہے بالا جماع حلال ہے. تیسری حالت: تہبند کے نیجے ناف سے لے کر گھنے تک عورت سے لطف اندوزی کرنا ،اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے ،لیکن راجج یہی ہے کہ جماع کے علاوہ ہر طرح کی لطف اندوزی کرنا جائز ہے ، ویسے احتیاطا اس کا ترک کرنا بہتر ہے تا کہ حرام میں واقع ہونے سے محفوظ رہے . (۲)

میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ اپنی بیویوں کے ساتھ

(۱) شخ الاسلام ابن تیمید نے نباوی ۲۲۳/۱۱ میں حائصہ ہے وطی کرنے کی حرمت پرتمام انکہ کا اتفاق نقل کیا ہے. (۲) آپ نے منتقی الا خبار کی شرح کرتے ہوئے ذکر کیا ہے نیز دیکھیے مغنی لا بن قد لمة ارسماس والحیض والعفاس مس ۳۲۱۔۳۷۰.

حالت حیض میں تہبند کے اوپری حصہ کے ساتھ چمٹ کر لیٹتے تھے.(۱)

#### ٢ ـ حاكضه كے ساتھ كھانا بينا:

ا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی ، پھر برتن آ ہو عنہا کا بیان ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی ، پھر برتن آ ہو ایس مندر کھ کے پانی پیتے جہاں پر میں نے منہ رکھ کے پانی پیا تھا ، اسی طرح حالت حیض میں گوشت والی ہڈی کونوچ کر کھاتی ، پھر اسی ہڈی کوآ ہے تھا تھے کودے دیتی ، تو آ ہے تھا تھے ہڈی کے گوشت کواسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا تھا ۔ (۲)

۲رعائشرضی الله عنها ہے آپیائی نے فرمایا: (ان حیضنك لیست فی یدك) (۳) تیراجیش تیرے ہاتھ میں نہیں ہے.

#### ٣ عيدين كموقعه برعيدگاه جانا:

حائضہ عورت کے لئے عیدگاہ جانا، خطبہ کا سننا، مسلمانوں کی دعااور نیک کام میں شرکت کرنا، مباح ہی بلکہ مستحب ہے.

ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہمیں تکم دیا گیا ہے، ہم نو جوان لڑ کیوں ، پر دہ شین اور جا مُضہ عور توں کوعید گاہ لے جا کمیں ، جا مُضہ عور تیں عید گاہ سے الگ رہیں ، ایک روایت

میں ہے: وہ نمازے الگ رہیں ،مسلمانوں کی دعااور نیک کام میں شریک

<sup>(</sup>١) مسلم ، كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض فوق الازارح (٢٩٣).

<sup>(</sup>٢)مسلم، كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وتر جيله وطهارة سؤ رهاح (٣٠٠).

<sup>(</sup>٣)ملم، ح (٢٩٩) اس حديث كي تخ تر رجكى ہے.

(١). ا

## ٧- حائضہ بوی کی گود میں سرر کھ کے قرآن پڑھنا جا تزہے:

عائشہ رضی اللہ عنھا کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول اللہ عنیں گود میں فیک لگالیتے عنی اللہ عنی اور پھر آ ب اللہ قر آن بڑھتے تنے (۲) عنے میں حالت عنی کا شوہر کے سرکا دھونا اور اس میں تنگھی کرنا جائز ہے۔

۵<u>۔ حائضہ بیوی کا شوہر کے سرکا دھوتا اوراس میں تکھی کرتا جائز ہے۔</u>
عاکشہ رضی اللہ عنھا کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول کیا ہے۔
کہ میں ہوتی تھی (۳)

۲۔ ندکورہ ممنوع عبادتوں کو چھوڑ کر حالت حیض میں عورت بقیہ سارے عبادات کو کر علی ہے: چنا نچہ حائضہ عورت ہر طرح کی ما تو راورمسنون دعا وَں کو پڑھ کئی ہے ، حج اور عمرہ کے لئے احرام باندھ کتی ہے، البتہ طہارت سے پہلے بیت اللّہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی ہے، جیسا کہ عاکشہ رضی اللّہ عنہا کا بیان ہے کہ جب انہیں دوران جج حیض آیا تو اللّہ کے رسول اللّی نے ان سے فرمایا: (افعلی ما یفعل الحاج غیر اُن لا نطوفی بالبیت حتی نطهری ) (۴) وہ سب کھ کروجوحاجی غیر اُن لا نطوفی بالبیت حتی نطهری ) (۴) وہ سب کھ کروجوحاجی ۔

كرتے ہيں البته پاک صاف ہونے تک بيت اللّٰد كاطواف نه كرو.

(۱) بخاری، كتاب الحيف ، باب صحو دالحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعزلن المصلی ح (۳۲۴)مسلم ح (۸۹۰)

(٢) بخاري، كتاب أخيض ، بابقرائية الرجل في حجرام ائنة وهي حائض ح (٢٩٧) مسلم ح (٣٠١).

(٣) بني ري، كتاب الحيض ، باب عنسل الحانفن رأس زوجها وترجيله ح (٢٩٥) ومسلم ح (٢٩٧)

(٣) ال حديث في تخريج الريكي ب

# طہارت کی علامت

حیض سے طہارت کی دوعلامت ہے:

بهل علامت: قصه و بيضاء

قصہ ، بیضا ، کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں علما ، کے کئی اقوال ہیں جو درج ذیل ہیں: اسفیدیانی جو بیض کے بعد نکلتا ہے.

۲۔ سفید دھا گے کے ما نندایک مادہ جو مکمل طور پر جیض کے ختم ہونے پر نکلتا ہے.

جبیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جا نضہ عور توں سے کہتی تھیں کہ (الا تعب جلس حت<sub>سی</sub>

ترین العصة البیضاء)(۱)نماز پڑھنے میں جلدی نه کروجب تک که قصنه بیضاءنه دیکھاو.

۔ ۱۰۔ اگر کرسف (وہ رو کی جوعورت ایا م حیض میں اپنی شرم گاہ میں رکھتی ہے) خشک نکلے اس

پرزردی دغیرہ کے اثرات نہ ہوں تو اسی کوقصنہ بیضاء کہتے ہیں. (۲)

### دوسرى علامت: خشكى

حیض سے طہارت کی دوسری علامت رہے کہ عورت حیض ختم ہونے کے بعدا بنی شرم گاہ میں روئی یا کیٹراڈال کرنکالے اگر خشک نکلے یااس پر قصنہ بیضاء ہو یا صرف خشک ہوتو رہے یا کی کی علامت ہے .(۳)

<sup>(</sup>٢) النبلية في غريب الحديث لا بن الاغير مهم الموالحيض والنغاس ١٨٥٣.

<sup>(</sup>T) الحيض والنفاس لرواية ص ٥٣٣ .ومنهاج المسلم ص ١٨ اوالشرح المحتع ار٣٣٣.

### نفاس

ارلغوی تعریف: ِ نفاس حرف نون پرزیر کے ساتھ مید مصدر ہے جس کامعنی جننا، بچہ پیدا کرنا ہے، اور جب بچے کی پیداش ہوجائے تو الیم عورت کونفساء کہتے ہیں.(۱) شری تعریف: ایسا خون جو ولا دت کے وقت یا ولا دت سے پہلے ایک دن یا دودن یا تین دن عورت کی بچدانی سے روانی کے ساتھ نکلے یا ولا دت کے بعد ایک دن یا دودن یا تنک نکلے .

#### ٢ حيض اورنفاس كے خون ميں فرق:

نفاس اور حیض کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت نفاس کا خون حیض کا وہمی خون ہوتا ہے، جوعورت کی بچہ دانی میں بچہ کی غذا سے باقی رہ جاتا ہے اور پھر بچہ کی ولا دت کے وقت نکاتا ہے . (۳)

## حض ونفاس کے احکام میں فرق

نفاس اور حیض دونوں کے احکام میساں ہیں لیعنی جو چیزیں حائضہ کے لئے حرام ہیں وہی نفساء کے لئے حرام ہیں اور جو چیزیں حائضہ کے لئے حلال ہیں، وہی نفساء کے لئے کھول ہیں، وہی نفساء کے لئے کھول ہیں، اسی طرح جو چیزیں حائضہ پرواجب ہیں وہی نفساء پر بھی واجب

<sup>(</sup>١) اسان العرب والقاموس المحيط باب السين فصل النون

المثير العقدية الحيض والنفاس والاشتحاضة لراويه بنت احمرص ٢ ٣٨، ٦٤ ٣ والد ماءالطبيعيه من ابن العثيمين ص ٣٩

<sup>(</sup>٣)شرح العمد ة لا بن تيميدار ١٦).

بیں اور جو چیزیں حائضہ سے ساقط بیں، وہی نفساء سے بھی ساقط بیں، کیونکہ نفاس اور جو چیزیں حائضہ سے ساقط بیں، کیونکہ نفاس اور حیض در حقیقت دونوں ایک ہی خون ہے، جبیبا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، البت درج ذیل امور میں دونوں کے احکام مختلف ہیں:

#### ارعدت

نفاس کوعدت میں نہیں شار کیا جائے گا کیونکہ حالت نفاس میں طلاق کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں، یا تو طلاق ولا دت سے پہلے دی گئی ہوالیں صورت میں ولا دت کی وجہ سے عدت ختم ہو جائے گی، یا ولا دت کے بعد دیا گئی ہوتو الیں صورت میں نفاس کے ختم ہونے کے بعد دیا گئی ہوتو الیں صورت میں نفاس کے ختم ہونے کے بعد حیض کے آنے کا انتظار کیا جائے گا اور جب جیض آنا شروع ہوجائے گا تواس وقت سے عورت تین چیض عدت گذارے گی .

#### ٢\_مرت ايلاء:

مدت حیض کومدت ایلاء میں شار کیا جائے گا جب کہ مدت نفاس کو مدت ایلاء میں شار نہیں کیا جائے گا.

(ایلاء کا مطلب ہوتا ہے کہ شو ہرا پنی بیوی سے جارمہینہ یا اس سے زیادہ مدت تک جماع نہ کرنے کی شم کھالے )

#### ٣\_بلوغت:

بلوغت فی بہجان حیض سے ہوتی ہے خاس سے ہیں ، کیونکہ در حقیقت نفاس آنے سے

پہلے عورت بالغ ہوجاتی ہے ، بایں طور کہ نفاس سے پہلے منی کا انزال ہونا پھر حمل کا قراریا ناعورت کے بالغ ہونے کی علامت ہے .

سم \_ حیض کا خون مہینہ کے مخصوص ایام میں آتا ہے جبکہ نفاس کا خون بچہ کی ولادت کے وقت ، یا ولادت سے بہلے ایک دن یا دودن یا تمین دن روانی سے نکلتا ہے . (۱)
سم \_ نفاس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت:

اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حدثہیں ہے البتہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جالس دن ہے، اور اگر چالس دن سے پہلے عورت پاک ہوجاتی ہے، تو اسے خسل کر کے نماز پڑھنی شروع کردینی جاہئے

ام سلمه رضی الله عنها کابیان ہے کہ (کانت النساء فی عہد رسول الله میں نفاس والی عورتیں جالس ون تک نفاس میں گزارتی تھیں.

ا مام تر مذی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ ،صحابہ ، تا بعین اور ان کے بعد والوں میں سے اکثر اہل علم کے نز دیک نفاس والی عور تیں جالس دن تک نماز ادانہیں کرینگی الابیہ

<sup>(</sup>۱) د یکھئے انجیش والنفاس والاستحاضہ لراویہ بنت احمر ص ۱۳۵۰، ۲۵۸ ، والدیاء الطبیعیہ للیٹی ابن العثیمین ص ۴۰ والشرح المحتع له ۱۰ ۲۵۰ ـ ۲۵۳ ـ ۲۵۳ ، شنخ کے نزد یک نفاس والی عورت کوطلاق حرام نہیں ہے ار۳۵۳

<sup>(</sup>۲) سنن ابودا ؤد، کتاب الطبیارة ، با ب ماجاء فی وقت النفساء ح (۳۱۱) وتر مذی ح (۱۳۹) وابن ماجدح (۲۲۸) اور شیخ البانی نے می سنن ابودا وزار ۲۶ ، اور ارواء الغلیل ار۲۶۲ ـ ار۲ ۲۲ میس اسے حسن کہا ہے

کہ وہ چالس دن سے پہلے پاک ہوجا کیں تو انہیں غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر
د نی جا ہے۔ اور اگر چالس دن کے بعد تک بھی خون جاری رہتا ہے تو اکثر علماء اور
فقہاء کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ترک کرنی چاہئے (۱) (کیونکہ وہ
متحاضہ کے تھم میں ہوگی جس کا ذکر آگے آرہا ہے)، یہی قول ان شاء اللّدرانج اور
بہتر ہے .

### استحاضه

ارلغوی تعریف: استحاضہ حیض سے باب استفعال کا مصدر ہے، جوحیض کے ماسواایک خون کو کہتے ہیں.(۲)

شرى تعریف: استحاضہ عورت کی شرمگاہ ہے اس مسلسل بہنے والے خون کو کہتے ہیں جو بچہ دانی سے نہ نظے، بلکہ کسی بیاری کی وجہ ہے، یارگ عاذل جو بچہ دانی کے پنچے ہوتی ہے کی خرابی کی وجہ سے ایام حیض کے علاوہ دنوں میں خارج ہو. (۳) میض اور استحاضہ کے خون میں فرق:

حیض اوراستحاضہ کے خون میں فرق کرنے کی کئی علامتیں ہیں جسے عمو ماا کثر عورتیں

<sup>(</sup>١) فيخ ابن بازرحمالله اى كافتوى دياكرتے تعدد كيمية فآوى دائى كميني ٥١٥م اورفاوى اسلاميدار٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) المعباح المعير ار109.

للشور العناس والاستعاض لراويه بنت احمرص ۴۸۸،۴۸۳ والد ماءالطبيعيه سطح ابن العثيمين .

#### جانتی ہیں ذیل میں چندعلامتیں ذکر کی جارہی ہیں:

پہلی علامت: حیض کا خون کالا گھاڑا ،اور بد بو دار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون بیلا سرخ ہوتا ہے،اس میں کوئی بوہیں ہوتی ہے.

دوسری علامت: حیض کا خون بچه دانی کے آخری حصہ سے نکلتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون بچہ دانی کے آخری حصہ سے نکلتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون بچہ دون بچہ دانی کے شروع میں موجو درگ عاذل سے نکلتا ہے، یعنی استحاضہ کا خون بچہ دانی کے بجائے ایک رگ سے نکلتا ہے.

تیسری علامت: حیض کا خون ایک طبعی خون ہے جو حالت صحت میں مخصوص ایام میں نکتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون بیاری کا خون ہے جس کے خارج ہونے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ (۱)

### استحاضه میں مبتلاعورت کی تنین حالت ہے

پہلی حالت: استحاضہ کی بیماری لاحق ہونے سے پہلے اسے حیض معلوم مدت میں آتا رہا ہو، ایسی صورت میں یہ عورت ہر مہینہ اسی معلوم مدت کو حیض مانے گی ،اوراس مدت میں اسی پر چیض کے سارے احکام لا گوہو نگے ،اوراس مدت کے بعد جوخون مدت میں اس پر چیض کے سارے احکام لا گوہو نگے ،اوراس مدت کے بعد جوخون آئے گا اسے استحاضہ مانے گی ،اوراس پراس وقت استحاضہ کے سارے احکام لا گوہو نگے .

<sup>(</sup>۱) و مجھنے الحیض والنفاس والاستحاضہ لراویہ بنت احمض ۲۸۰

اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی فاطمہ بنت ابی حبیش کے متعلق وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عھد رسالت میں ایک عورت کا خون بہتا تھا ( یعنی استحاضہ ہو گیا تھا ) تو انہوں نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول طالبتہ سے دریافت کیا تو آپھالیتہ نے فر مایا: اسے جا ہے کہ اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے اسے مہینہ میں کتناون حیض آتاتھا، اسے شار کرلے اور اس کے بعد اتنے دن ہرمہینہ میں نماز حجوز دیا کرے ، پھر جب وہ دن گزر جائیں توغسل کرے اور کیڑے کا لنگوٹ باندھ لے (بعنی خون کے منتشر ہونے سے تحفظ کا انتظام کرلے ) اور نماز پڑھے (۱) دوسری دلیل ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش اللہ کے رسول علیلنہ کے پاس آئیں اور عرض کی ، اے اللہ کے رسول طلیلیہ میں ایک الیم عورت علیلیہ کے یاس آئیں ایک الیم عورت ہوں جو بھی بھی اینے آپ کو یا ک نہیں مجھتی ہوں تو کیا ایسی حالت میں نماز حجھوڑ دوں؟ تو آ ہے ایک نے فر مایا: یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے، جب تمہاراحیض آئے تو نماز چھوڑ دو ،اور جب حیض کی مدت ختم ہو جائے ، تو اپنے بدن سےخون دھولواورنماز پڑھواور پھرتم ہرنماز کے لئے وضوء کرویہاں تک کہ دوبارہ حیض كاوقت آجائے. (۲)

<sup>(</sup>۱) سنمن ابوداؤد ، کتاب الطہارة ، باب فی المرأة تستحاض ومن قال قدع الصلاۃ فی مدۃ الایام التی کانت تحیض ح (۲۰۲)ونسائی خ (۲۰۸)وابن ملجہ ح (۲۲۳)اور شیخ البانی نے سیح سنمن ابوداؤوا ۱۵۰ میں اسے سیح کہا ہے۔ (۲) بخاری ، کتاب الحیض ، بابے شسل الدم ح (۲۲۸)ومسلم ح (۳۳۳)

تیسری دلیل رعائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حمنہ بنت جمش رضی اللہ عنہا نے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے رسول اللہ کے اللہ کے رسول اللہ کے استحاضہ کے متعلق ) دریافت کیاتو آ بے علی کے فرمایا:تم اتنے دنوں تک بہلے تمہارا حیض آتا تھا ، پھر عنسل کرو اور نماز پڑھو.(۱)

بنابریں جس متحاضہ عورت کی پہلے سے حیض کی کوئی عادت ہے، وہ حسب عادت ہر مہینہ استے دنوں تک انتظار کر ہے، اور جب عادت کی مدت ختم ہو جائے تو حسب دستو عسل کر ہے، اور نماز پڑھنی شروع کر دے، ہر نماز کے وقت وضو کر ہے، اور اس وقت میں جس قدر فرائض اور نو افل کی اُ دائیگی کرنی جا ہے کرسکتی ہے، تا آئکہ دوسری نماز کا وقت نہ آ جائے ( دوسری نماز کا وقت آنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اسے دوسری نماز کے لئے از سرے نو وضو کرنی پڑے گی ).

 توالله کے رسول اللہ نے ان سے فرمایا: (ان دمر السحی صدر أسود بعرف فاذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فاذا كان الآخر فنوضى وصلى فانما هو عرق ) يقيناً حيض كا خون سياه رنگ كا موتا ہے، جو بيچانا جا تا ہے، جب ايباخون موتوتم نماز سے رك جاؤ، اور جب كوئى دوسرا (خون) موتم وضوكر واور نماز اداكر و! (۱)

تیسری حالت: متحاضہ عورت کونہ تو پہلے سے حیض کی عادت معلوم ہو،اور نہ ہی اسے حیض اور استحاضہ کے خون میں صحیح تمیز کرنے کی صلاحیت ہو، بایں طور کہ اس کی بلوغت ہی استحاضہ کی حالت میں ہی ہوئی ہوجس کی وجہ سے وہ حیض اور استحاضہ میں تمیزنه کریاتی ہویا پہلے اسے حیض کی عادت معلوم رہی ہو پھر بھول گئی ہویا اسے عادت یا تمیز کی تعیین میں تر دد ہوتو ایسی حالت میں بیغورت عام عورتوں کی عادت کے مطابق ہرمہینہ میں جھ یاسات دن حیض کا شار کرے گی ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی اس کی قریبی رشته دارعورتیں جیسے ماں بہن خالہ پھوچھی کی عادت کےموافق ہوگا اس پر عمل کرے گی ،ان ایام کا شاراسی دن سے کرے گی جس دن پہلی بارخون دیکھے گی ، اس مدت کے بعد بقیدایا م کواشحاضہ شار کرے گی اس کی دلیل حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنها كى حديث ب، الله كرسول عليه في ان سے فرمايا: (انما هي د كضة (۱) سنن ابودا ؤد، كتاب الطهارة ، باب من قال افزا اقبلت الحيض بدح الصلاة ح (۲۸۲) ونسائی ح (۲۱۲،۲۱۵)،اورشخ البانی نے سیح سنن ابودا ؤوار۵۵، حصح سنن نسائی ج • ۲۵، اوراروا والغلیل ار۳۲۳ میں اسے حسن کہاہے.

من ركضات الشيطان فتحيضي ستة ايامر أو سبعة أيامر في علم الله نمر اغتسلى ..... ) يتوشيطان كاايك يجوكا بهزاتم جهايا سات دن حیض کا شار کرو پھرنہا لو، جبتم پاک وصاف ہو جاؤ، تو پھر۲۳ یا ۲۴ دن نماز پڑھواور روزہ رکھو بیشک بیتمہارے لئے کافی ہوگا ،اور ہر ماہ اسی طرح کیا کرو جبیها کہ چض والی خوا تنین اینے یا کی اور طہارت والے ایام میں کرتی ہیں .(1) خلاصہ کلام عادت والی عورت اپنے عادت برعمل کرے گی اور حیض واستحاضہ کے خون کے درمیان تمیز کرنے والی اپنی تمیز کے مطابق عمل کرے گی ،اور جسے نہ عاوت ہواور نہ ہی حیض واستحاضہ کے خون کے درمیان تمیز کرنیکی صلاحیت ہو، الیم عورت حمنہ بنت جحش رضی اللّہ عنہا کی حدیث برمل کرتے ہوئے سابقہ تفصیل کے ساتھ چھ یا سات دن حیض کا شار کرے گی ،اور بقیہ ایام میں عنسل کرنے کے بعد نماز پڑھے گی (r).

<sup>(</sup>۱) سنس ابوداؤد، کتاب الطبهارة ، باب من قال اذ القبلت الحیض تدع الصلاة ح (۲۸۷) وتر ندی ، ح (۱۲۸) وابن ملجدح (۱۲۷) ونسانی ت (۲۱۲،۲۱۵) اور شیخ البانی نے اروا والغلیل ۱۲۰۱ تا (۱۸۸) صبح سنس ابوداؤد ت (۲۷۷) میج سنس تر ندی ح (۱۱۰) اور میج سنس اتن ماجه ت (۵۱۰) میں اسے حسن کہا ہے

<sup>(</sup>٢) و يكيف الحيف والنف س والاستخاضة راويه بنت احمرص ٥٣٣،٣٨٩ والدياء الطبيعية في ابن العثيمين ومنارالسبيل ار٥٩.

## استحاضه کے احکام

متحاضہ عورت پاک عورت کی طرح ہے، وہ نماز، روزہ، اعتکاف، قرآن پاک جھونا سے متحاضہ عورت پاک عورتوں کی طرح سب کچھ کرسکتی ہے، اس پر وہ ساری عبادتیں واجب ہیں ، اسی طرح وہ پاک عورتوں کی عبادتیں واجب ہیں، اسی طرح وہ پاک عورتوں کی طرح اپنے شوہر کے لئے حلال ہے(۱)، البنتہ مندرجہ ذیل امور میں وہ پاک عورتوں ہے۔ ختاف ہے:

ارانقطاع حیض کے بعد ایک مرتبہ صرف متحاضہ عورت برعنسل کرنا واجب ہے جیسا کہ جمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے رسول علیق سے (استحاضہ کے متعلق ) دریافت کیا تو آ بھا ہے فرمایا: (امر تکشی قدر ما سکانت تحبسك حید بنك شمر اغتسلی وصلی ) (۱) بتم اسے دنوں تک رکی رہوجتے دنوں تک رکی رہوجتے دنوں تک ترکی رہوجتے دنوں تک ترکی بہوجتے دنوں تک ترکی ہوجتے دنوں تک تہمیں تمہاراحیض رو کے رکھے پھر عنسل کرواور نماز پڑھو.

چر ہر نماز کے وقت کے لئے اس پروضو کرنا ضروری ہے.

### ٢\_متحاضه بر برنماز کے وقت وضوکر ناواجب ہے:

جبیا کہ فاطمہ بنت الی حبیش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ لیے نے ان سے فرمایا: (تمر توضئی لکل صلاۃ حتی یجنی ذلك الوقت) (۲) (۱) ملم کتاب الحین ، باب السخاطة وغسلعا و ملاقاح (۲۱٬۳۳۳).

(٢) اس عديث کي تخ جي گزر چکي ہے.

چرتم ہرنماز کے لئے وضوء کرویہاں تک کہ دوبارہ اس کا وفت آجائے.

بنابریں اوقات مقررہ پر پڑھی جانے والی نماز کے لئے مستحاضہ کو وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضونہیں کرنی چاہئے بلکہ جب وقت داخل ہوجائے تو وضوکر ب ،اور اس وضو سے جب تک استحاضہ کے خون کے علاوہ کوئی دوسراناقض وضونہ پایا جائے ، وہ ہرطرح کی فرض نفل جو بھی نماز اداکرنی چاہے اداکرسکتی ہے، تا آئکہ اس نماز کا وقت ختم نہ ہوجائے.

سے مستحاضہ وضوکر نے سے بہلے اپنی شرمگاہ کودھل لے ،اورخون کے بھیلنے سے تحفظ کے لئے اس جگہ روئی وغیرہ رکھ لے ، یااس پر پٹی باندھ لے جیسا کہ جمنہ بنت جمش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول میں ہیں کرسف (روئی) رکھنے کا مشورہ ویتا ہوں ،اس سے تمہارا خون رک جائے گا،تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہے،تو آپ میں ہے کہا کہ ارکھ لوتو وہ کہنے گیس کہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ تو بہت تیز بہتا ہے تو آپ میں کہا کہ کہا کہ لیکوٹ باندھ لو) (ا)

اورجیسا که فاطمه بنت ابی جیش رضی الله عنها کی حدیث میں ہے کہ آپ علی نے ان سے فر مایا: (فلتختسل تم لتسسل تم لتستنفر بنوب تم لتصل (۳) تم عنسل کرو پھر (۱۳۸) سنن ابوداؤد، کتاب الطہارة، باب من قال اذااقبلت الحیض قدع العملاة ح (۲۸۷) وتر زی، ح (۱۲۸) وابن ماجدح (۱۲۸) ملاحظه بوسنن ابوداؤدار ۲۵، مصحصنن ابن ماجدار ۱۰، ارواء العلیل ع (۱۸۸).

(٣)اس صديث كاتخ ج كزر چكى ب.

كير \_ كالنگوٹ بانده لو پھرتم نماز پڑھو.

حسب استطاعت خون سے تحقظ کے باو جود بھی اگر خون نکاتا رہتا ہے، تو اس سے اس کی نماز پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کی حدیث کی بعض روایتوں میں ہے، کہ آپ علیہ نے ان سے فرمایا: (و تو صف میں کے کہ آپ علیہ نے ان سے فرمایا: (و تو صف کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کا صور واور نماز پڑھواگر چہ خون چٹائی پر ہی کیوں نہ ٹیکتار ہے.

ہم۔متحاضہ عورت کے لئے جمع صوری جائز ہے:

جیبا کہ جمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آ چیاہی نے ان سے فرمایا: (اگر بچھ میں یہ ہمت ہے کہ، ظہر کوموخر اور عصر کومقدم کر کے شمل کر ہے اور ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ لے، اور مغرب کوموخر اور عشاء کومقدم کر کے بخسل کرے اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لے، اور فجر کی نماز کے لئے الگ غسل کرے اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لے، اور فجر کی نماز کے لئے الگ غسل کرے تو ایساتو کر سی تھ ہے ) (۲)

اورزروی گرتی تھی ویکھتے ہخاری مع فتح اراام ن (۳۱۰) (۲)اس عدیث کی تخ تن گزر چکی ہے پڑھ لیتی ہے، تو ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہے، کیونکہ وہ مریض کے حکم میں ہے (۱) واللّٰدمستعان .(۲)

# دوران حمل نكلنے والاخون استحاضه موگا يا حيض

عمو ما حالت حمل میں حیض کا آنا بند ہوجاتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کو حالت حمل میں خون آتا ہے، تو اس خون کا کیا تھم ہوگا؟ آیا اسے حیض کا خون مانا جائے گایا استحاضہ کا ،اس سلسلہ میں علاء کا اختلاف ہے، کھے کا کہنا کہ بیافا سدخون ہے جبیبا کہ اللہ کے رسول علیا تی نظیم نے فرمایا: (لا نبوط اَ حامل حتی نضع ولا حائل حتی نستبری بحیضة ) (۳) حمل والی (قیدی عورت) سے ولا دت سے قبل جماع نہ کیا جائے اور بغیر حمل والی (قیدی عورت) سے جب تک کہ ایک چیض آئے سے استبراء رحم نہ کر لیا جائے جماع نہ کیا جائے ۔

ابن قد امدر حمد الله فرماتے ہیں کہ یہی جمہور تابعین کا قول ہے، اور جن تابعین نے کہا ہے کہ یہ جیش کہ یہی جمہور تابعین کا قول ہے، اور جن تابعین نے کہا ہے کہ یہ جیش ہے، ان کی اس سے مراد وہ خون ہے جو ولا دت سے ایک دن یا دو دن یا تین دن قبل روانی کے ساتھ نکلتا ہے، اور اسے نفاس کہتے ہیں (۴)

<sup>(</sup>۱) شیخ این بازرحمهاللهای کافتوی دیا کرتے تھے.

<sup>(</sup>٢) ملا حظه بهو،الحيض والنفاس والاستحاضه لراويه بنت احمرص ۵۳۵،۵۳۵ نيز ديکھئے مغنی لا بن قد امدار۴۸۹.

<sup>(</sup>٣) سنن ابوداؤد، كتاب النكات، باب في وطء السبايات (٢١٥٤) ودارى ، ت (٢٣٠٠) اورشيخ البناني في ارواء الغليل ح (١٨٨) الصحيح قرارديا

<sup>(</sup>٣) د کھنے منتی لاین قدامہ ۱۳۳۴،۳۳۳.

کے علاء کا کہنا ہے کہ حالت حمل میں نکلنے والاخون حیض کاخون ہے کیونکہ اصل یہی ہے۔
ہمارے شیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن بازر حمہ اللہ کے نزد یک پہلا قول راجے ہے
لیمن عاملہ عورت کو حیض نہیں آتا ہے اور حالت حمل میں نکلنے والے خون استحاضہ کی
طرح فاسد خون ہوتا ہے . (1)

سلس البول کے احکام

جو شخص سلس البول کے مرض میں مبتلا ہو یعنی اس کا ببیثا بمسلسل نکلتا رہتا ہو بھی بند نہ ہوتا ہوا یسے خص کونماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بدن ،اور کیڑے پر جہاں بھی بیتاب لگا ہوصاف کر کے شرمگاہ کو دھلنا جاہئے ، اور پھر بیثاب نکلنے کی جگہ پر کوئی چیز باندھ لے تا کہ بیشاب دھلنے کے بعد دوبارہ بدن، کیڑا، برنہ لگنے یائے اور نہ ہی جائے نماز اور مسجد گندی ہونے بائے اس کے بعد وضوکرے . یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جسے سلسل ہوا نکلنے کی بیاری لاحق ہے. اس طرح جسے برابر مذی خارج ہوتی رہتی ہے وہ بھی اینے اپنی شرمگاہ اور فوطوں کو و صلے اور جہاں کیڑے یر مذی لگنے کا امکان ہووہاں یانی سے چھینٹا مار لے. ندکورہ نتیوں طرح کے مریضوں کو بعینہ متحاضہ کی طرح نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضوکر ناچاہئے ، پھروفت کے اندروہ ہرطرح کا فرض ،فل جوبھی نماز للشهر (۱) ملاحظه بوفرآوی دائمی تمینی ۳۹۲٫۵ وشرح العمد ولا بن تیمیدار ۱۹۴ وشرح الزرکشی ار ۴۵۰ نیز دیکھئے فائد وک کینے الدوء الطبیعید ک

ادا کرنی جاہیں ادا کر سکتے ہیں، تا آئکہ اس نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے ،اور اگروضو کرنے جا ہیں ادا کر سکتے ہیں، تا آئکہ اس نماز کے بعد فدکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز نکتی ہے، تواس سے نمازیر کوئی اثر نہیں پڑے گا .

سلس البول کے مریض کو چاہئے کہ نماز کے لئے ایک پار االگ سے رکھے کے ونکہ بیشاب نجس ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا کرنے میں مشقت ہوتو اسی کیڑے میں نماز پڑھے لئے معاف ہے

ارشاد باری تعالی ہے ﴿فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ (۱) جس قدرتم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو!

نیزارشاد باری تعالی ہے ﴿ وما جعل الله علب تکمر فی الدین من حرج ﴾ (۲) اورتم پراللہ نے دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی.

نیزارشاد باری تعالی ہے ﴿ لا یک لف الله نفسا الا وسعها ﴾ (۳) الله تعالی کسی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا.

نیزارشادباری تعالی ہے ﴿ یسوید الله بسکم الیسسر ولا یوید بسکمر العسس ﴾ (۴) الله تعالی کاارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے تی کانہیں.

<sup>(</sup>۱) سور وتغارَن آیت ۱۶

<sup>(</sup>۲) سورو فج آیت ایمهٔ

<sup>(</sup>٢) سوروبقر وآيت ٢٨١

<sup>(</sup>۴) سور وبقر وآیت ۱۸۵

اوررسول التعلیق نے فرمایا: (اذا أمرت کمر بامر ف أنه وامن مالیا: اذا أمرت کمر بامر ف أنه وامن مالیا مالی کم مالی تا مین تمهین کسی کام کاهم دون توحسب استطاعت اس پر عمل کرو.

نماز جمعہ کے لئے مذکورہ مریضوں کواتنا وقت پہلے وضوکرنا چاہئے جس میں بیہ آسانی سے خطبہ جمعہ س سکیس اور نمازا داکر سکیس (۲)
السے لوگ ہمیشہ اللہ سے شفا کی دعا کریں، اور جائز علاج کی تلاش جاری رکھیں، اللہ تعالی سے ہم دعا گوہیں، اللہ ہمیں اور ہمار ہے سارے مسلمان بھائی بہنوں کو ہر برائی سے عافیت عطافر مااور ہر شرسے محفوظ رکھ! آمین

مترجم \_ابوسعد محدعر فان محد عمر بوقت صبح ۱۰/۵۲ ۴ رمضان المبارک ۱۳۳۰ھ



طعويالسكم

فى ضوء الكتاب والسنة مفهوم فضائل آداب أحكامر تالف

فضيلة الشيخ الدكتور/سعيدبن على بن وهف القعطاني

ترجمه الى اللغة الأردية محمد عرفان محمد عمر المدني رابعم

أبو أسامه نياز أحمد أنصارى المحبد الباسط عبد العزيز المدني المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة السليل

هاتف ۱۷۸۲۰۵۶ فا کسر ۱۷۸۲۰۵۶ طبع على نفقة مؤسسة الشيخ / سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية